16/3/3/N

تاليف يشخ الهندمولانا محمود حسن البيرالالا نورالله مرقده تسهيل مولانا سعيد احمد بالنبوري محرث دارالعلي ديوند ترتيب مولانا محتمد اصين بالنبوري النازدارالعلم ديوند مولانا محتمد اصين بالنبوري النازدارالعلم ديوند محرفة مقل المنافد الم

المراح المالية المراد المالية المالية

غیم قبر مین کے اعتراصنوں کے جوابات از ، مولانا شیخ مخدعطا والرمن صاحب از ، مولانا شیخ مخدعطا والرمن صاحب

والماع الماع الماع

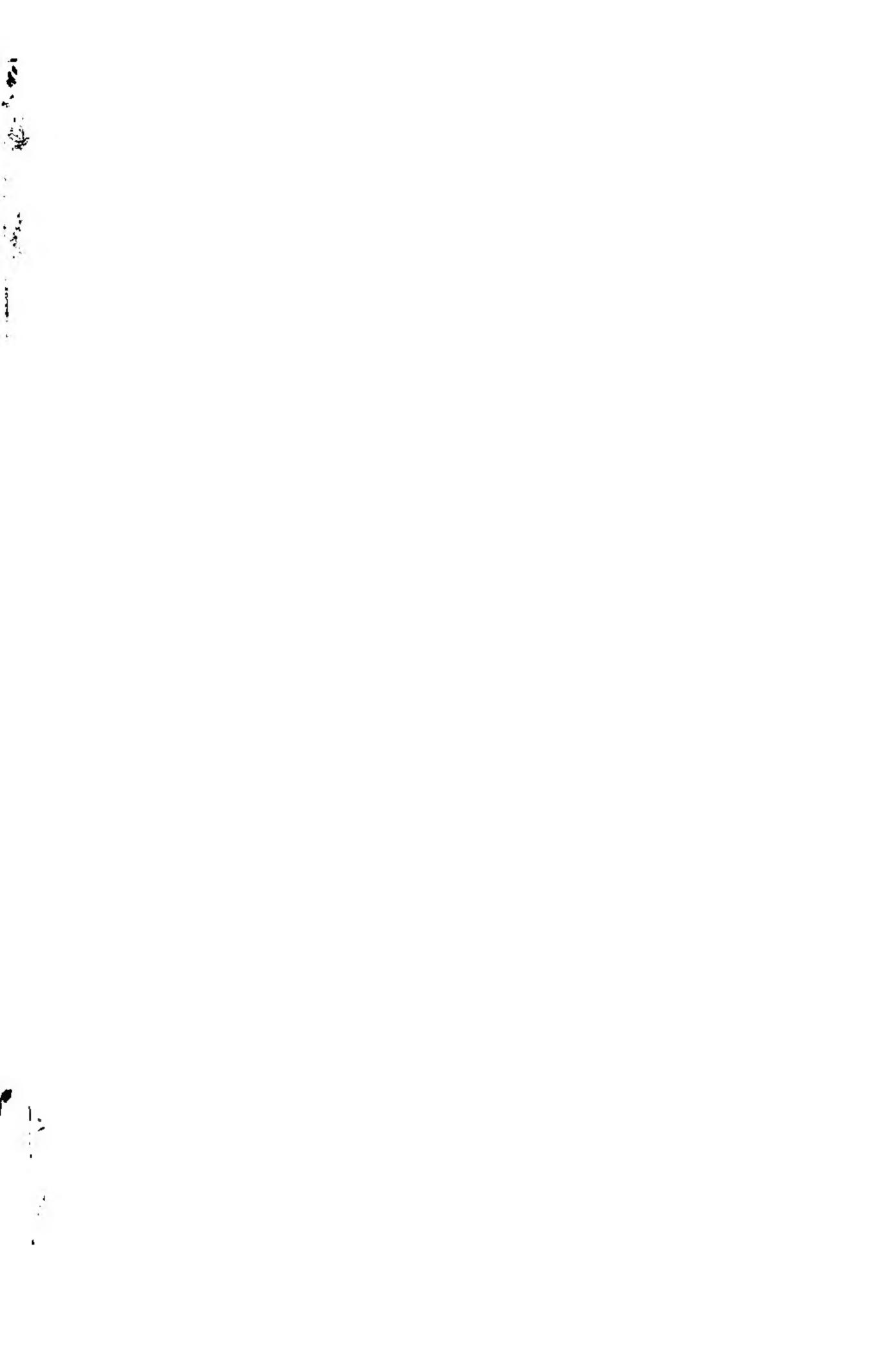

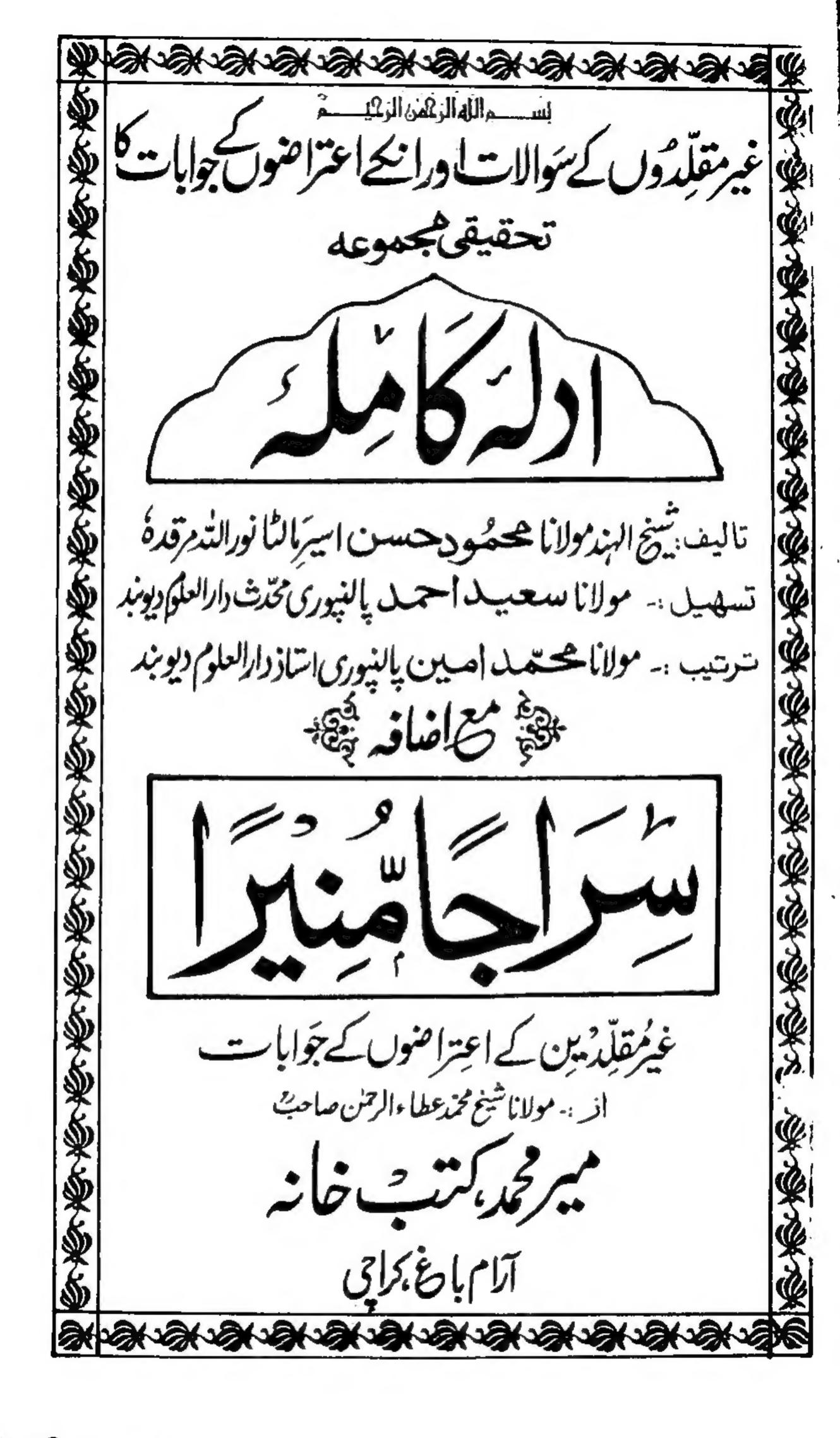



A CILLAT WWWWW (ICE) WWWWWW (ICE) WW

### فهرست مضامين

| صفح | مصمون                                     | صفحه | مضمون                                |
|-----|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|     | ر فعیدین کے آخری عمل ہونے کی              | 9    | عرض ناسشهر                           |
| 20  | کھی کوئی دلیل نہیں ہے                     | н    | بيش لفظ                              |
| "   | متبع صرمت کون ہے ؟                        | 14   | ادلهٔ کالمه کی وجه تصنیف             |
| 44  | احادیث می نعارض نہیں ہے                   | "    | غیرمقلدین کے شائع کر دہ استہارکا متن |
| 4   | ایک منبه کاازاله                          | 14   | الصاح الا دلهي ايك آيت كي طباعت      |
| 14  | <ul> <li>آمن بالجركامئد</li> </ul>        |      | می علظی پر شنبیب                     |
| 149 | ترامب فظها                                | 11   | كتاب كاآغاز                          |
| ۸۰, | المين كے بارے ميں روايات                  |      | <u>0 رفع برین کامسئلہ</u>            |
| ٣٣  | سلف کاعمل                                 | I    | نرابهب نقها                          |
| 1   | مِترًا آمين كمنے كے دلائل                 |      | اختلاف کی رجہ                        |
|     | آمسته آمین کہنااصل ہے اور                 | 11   | رفع پدین کی روایت                    |
| 44  | جرًا كمنا تعليم كے لئے تقا                | 70   | ترک رفع کی روایت                     |
| 40  | تورى اورسعبه رحمها الشرك رواستون في لطبيق |      | ر دایات کس طرف زیاده بین ادر         |
| ۲٦  | كتاب كاخلاصه                              | 17   | عمل کس پرزیاده سے ؟                  |
| 14  | وفعهٔ دوم کا آغاز                         | μ.   | نقطهٔ نظر کا اختلات                  |
| 149 | @ نازس بالقركهال باند مع جانب ؟           | "    | پهلانقطهٔ نظر                        |
| ۱۵  | ندابهب فقهار                              | 11   | د دسرانقطهٔ نظر                      |
| 04  | لائتماند مضنى ردايات                      | 11   | اختلان کی دوسری دجه                  |
| مر  | محلِّ وضع کی روایات                       | ٣٣   |                                      |
| 1   | سيندبر بالقربا غرصف كى روايات             | ابر۳ | روام رفع کی کوئی دلیل ہیں ہے         |
| 00  | زيرنان مائد بانرهنے كى روايات             | 40   | د فعهٔ اول کا آغاز                   |

| ** ( ICES 12) | KWWWWXX CONTROL WWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                               |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MM China      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 |

| تسفحر | مضمون                                 | صفحه | مضمون                            |
|-------|---------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1     | تقليد خصى وغيرشخصى                    | 00   | موقون روایات                     |
| 1     | تقلید شخصی کی تاریخ                   | 4    | كتاب كاخلاصه                     |
| 10    | تقلیر شخصی کا وجوب اجماع امت سے ہے    | ٥٤   | ر فعهُ سوم                       |
| 11    | كجه اور لوگول كا اختلات               | ٥٩   | ﴿ كيامقدى برفاتحرواجب ہے؟        |
| ۲۸    | فرقه الم مديث كى حقيقت                | 41   | رابب نقها                        |
| ^ <   | كياابل عدمث غير مقلدين ؟              | 44   | د لائل: جواز کی روایت            |
|       | (• ظهر كا آخر وقت اور عصر كا اول وقت  | 74   | ممانعت کی روایات                 |
| 19    | (مثل اورمثلین کی سجت)                 | 11   | جواز اور مانعت میں تعارض نہیں ہے |
| 91    | غراسب فقهار                           | 44   | آیت کریمیہ کے ناسخ ہونے کے دلائل |
| 94    | روايات                                | ۲٠]  | تا ول باطل                       |
| 9 1   | بهلی روایت اوراس کامفاد               | 41   | آيت مَن شخصيص                    |
| 9 4   | د وسری روایت اوراس کامفار             | 11   | د فعهٔ جهارم                     |
| 90    | ·                                     | ٧٣   | (۵) نقلید شخصی کا دیج ب          |
| "     | جو کھی روایت اوراس کا مفار            | 40   | تقلید کے عنی                     |
| 97    | یا بخویں روایت اور اس کا مفاد         | "    | تقايد شوسي كامطلب                |
| "     | جمعی روایت اوراس کامفاد               | 44   | تقلیدے منی میں غلط قہمی          |
| 94    | امام اعظم کی مختلف روایات کے          | 1    | ایک اورغلط قهمی                  |
|       | ملسد من احناف ك مختلف نقطها منظر      | 40   | ر فعدٌ خامس                      |
| 91    | ببها نفطهُ نظر                        | 49   | ا ڈھول کے اندر پول               |
| 99    | د دسرانقطهٔ نظر<br>تبسرانقطهٔ نظر     | "    | تقلید فطری چیز ہے                |
| '     | جہور کے باس بھی کوئی قطعی دلیل ہیں ہے | ٧.   | مهلی دلیل<br>ده پری دلیل         |
| 1.1   | ر د فعدُ سادس                         | ^!   | د دسری دلیل<br>تبری دلیل         |
| 1.0   | و منه سادي ايمان كامسئله              |      | ا تیسری دلیل<br>احدیقی دلیا      |
|       |                                       | •    |                                  |

 $black{argaltimestark}{argaltimestark}$ 

\*\* (TRAI) \*\*\*\*\* (D) \*\*\*

| صفحه  | مضمون                                              | صفحه | معتمون                                                           |
|-------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳   | دفعهٔ نامن کاآغاز                                  | 1-6  | امام اعظم سے مردی دو قول                                         |
| المها | مقدمات خمسه                                        | "    | ایمان کی تعربیف میں اختلاف                                       |
| "     | و ملکیت کی علت ، قبضهٔ آمر ہے                      | 1.0  | لفظى نزاع كى تعرييث                                              |
| 1     | بهج دسترار وغيره اسباب ملك بي                      | 11   | ایمان کے ڈیومعنی                                                 |
| 10    | قبضہ کے علت ملک ہونے کی دہل                        | 1.4  | ايمان کی پہلی تعربیت                                             |
| 11    | ایک شبه اور اس کا جواب<br>د وسراست. اور اس کا جواب | 11 • | ایمان کے بسیطہونے کے دلائل<br>ایمان کی دوسری اتو ہون             |
| IFA   | وعورتوں کے مالک ہوسکتے ہیں                         | 11   | ایمان کی دوسری تعربیت<br>ایمان می کمی مشی برونی ہے یانہیں؟       |
| 114   |                                                    | 16   | احنات بلا دم معون محتر محت                                       |
| الد.  | و عاح می کس چزکی ہے ہوتی ہے ؟                      |      | 1                                                                |
| 1     | روح برن برقابض ہے                                  | 11   | تزاير إيان والى نصوص كامطلب                                      |
| "     | حیوانات سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ                 | IIA  | دفعهٔ سابع کا خلاصه                                              |
| انما  | انسان کا برن مال ہے                                | 141  | ﴿ قضائه فاصى كاظامر المنا افتراوا                                |
| 1/    | انسان اینے برن کا مالک ہے                          | 127  | ظائرا وباطناكا مطلب                                              |
| ואד   | عورت اپنے برن کو بیج نہیں سکتی                     | 11   | عقور د فسوخ کی تعربین                                            |
| "     | ميهلي دليل                                         | ודת  | واسطه اوراس كي قسيس                                              |
| "     | د دسری دلیل                                        | "    | مسئله کاآغار                                                     |
| 144   | سميسري دليل                                        | ll . |                                                                  |
| 1 1   | عورت صرف اینے منافع توالد بیج سکتی ہے              | ll . | , m° , 1° c                                                      |
| 1 1   | عورت ابنا نفع توالد كيون بيح سكتي سے ؟             | n).  | ا مام اعظم کے نقلی دلائل                                         |
| 1 1   | تقع توالد کی ہیے میں کوئی تو ہمین نہیں ہے          | 11.  | المام أعظم كي عقلي دليل                                          |
| 1/    | تفع توالد كى بيع من كوئى فسادلازم نبين آيا         | "    | د لیا عقلی کی تفصیل<br>میں منقل میں میں                          |
| الدر  |                                                    | 1111 | جمہور کی تقلی دلیل کے جوابات<br>میں معتبل اس میں معتبل کے جوابات |
| 144   | عورت کی دو جیشین<br>عورت کا بدن اسی کاملوک ہے      | 177  | جہور کی عقلی دلیل کاجواب                                         |
| 11    | عورت کا برن اسی کا ملوک ہے                         | 11   | كتاب كى شرح كاآغاز                                               |

| صفحر  | مصنمون                                       | مفخ          | مضمون                                                             |
|-------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| API   |                                              |              |                                                                   |
| 117   | قاضی نائب خداہے<br>ترون ایک کرمند نامی میں آ | 147          |                                                                   |
| 149   | قاضی وحاکم کی خلافت خداوندی پر               | 1            | مردعورتوں کا مالک ہوسکتاہے عمر                                    |
|       | ایک مشیر اوراس کاجواب<br>مناطق می مرکز این ا | П            | اس کا برعکس نہیں ہوسکتا                                           |
| 14.   | قاضی رغیبت کا ولی ہے ۔ اسم                   | 10.          | عورم ایناجسم مبدنهیں کرسکتیں                                      |
| 141   | ظالم قاصی نه خدا کا ماسی به مرحمیت کا دلی    | 101          | حضوراكرم صلى الترعليه دسام كبيك مبه جأئزتها                       |
| "     | لاعلمي معقول عذريه                           | "            | حصنورلي مشرعليه ولم تمام كائنات كے مالك ميں                       |
| 144   | فضائے قاضی کے ظاہر اوباطنانا در ہونے کی وہ   | 101          | ایمان نه بوز کی صور میس ملکیت کیلئے صرفیف فی                      |
| 1.144 | تحصیل ملک کے لئے غلط طریقہ                   | 100          | كفارة يايون كي البيخ كيون بي ؟                                    |
| 144   | اختیار کرناگناه کبیره سیج                    | 100          | الكاري يسي موفي برايك اعتراض                                      |
| 124   | طريقه كي خرابي ملك بكسيس بيني                | 104          | 7 3-                                                              |
| "     | قطعة من النارنص صريح نہيں ہے                 |              | الموسران مود كرم فروخت كرك أوسى باطل ك                            |
| 140   | میں چو گان مہیں میدان!                       | 101          | المنظم وليل)                                                      |
| 144   | و محارم سے علع حدرنا می شبر پراکرات          | 17.          | قبضه کے اب ملک ہونے بربہااعراض                                    |
| 149   | محارم کے معنی                                | 1            | . جوارب                                                           |
| 1     | زنا کے معنیٰ<br>مرمدنا                       | 141          | ودسرااعتراص                                                       |
| 10.   | مرتے میں                                     | "            | ا جواب                                                            |
| "     | حدا در تعزیر میں فرق<br>سنت                  |              | شوبرا كربيرى كوفردخت كرے توسيع باطل                               |
| 1     | مدرنا                                        | 177          | (دوسری دلیل)                                                      |
| "     | مسئله کا آغاز                                | 144          | حرمت متعد کی وجه                                                  |
| 1/1   | جهوری دلیل<br>مندنده می نقل ایکا             | 140          | تاضی کے فیصلہ سے بھی منکورے ورت                                   |
| 4     | امام ابوحنیفرم کے نقلی دلائل                 | ' ''         | کا کوئی مالک نہیں ہوسکتا                                          |
| "     | مهلی روایت<br>مرابع می مدارد تا              | ATI          | انتقال ملک کے اسباب منکوصہ کے                                     |
| 1/1   | دوسری روایت<br>تمه ی مامرت                   |              | عن من سيکار کيون نهيں ۽                                           |
|       | مبسری روابیت                                 | 174          | غیر نکو حرکورت اور دیگراموال کے بارے ]<br>یں امام معاصب کا ندیجیب |
| 東美    | CKXXXXXXXXXXXXXX                             | <b>**</b> ** | ***********                                                       |

\*\* (TRAT) \*\*\*\*\*\* (TIME) \*\*

|      |                                     | <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                               | صفحه        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | المارطهورسے عرم تحدید ہر            | 122         | چوتھی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.0  | استدلال درست نہیں                   | IAP         | الشبكى تعربيف ادراس كى تسميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.4  | د نعهٔ عاشر کا آغاز                 | "           | (۱) مشبه فی المحل اوراس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | فلتين دالى مدسي سيمي تحديد          | U           | (٢) مشبر في الفعل اوراس كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4  | بر استدلال درست نہیں                | ١٨٢         | (٣) سنم في العقد اوراس كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.9  | حدسب لايرونن واحب العمل سي          | 100         | مفتیٰ به تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71.  | احنات كااصل نرمب ادراس كي ركيل      | II .        | ماحب برايه كى جامع اورمحققانه بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "    | قلیل وکثیربانی کے احکام مخلف یں     | IAC         | جہور کی دلیل پر نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | قليل وكتبركا فيصله رائي مبتلي برير  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FII  | تيمور دياكبا ہے                     | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nr   | دودر ده کوئی اصل ندیب نہیں          | "           | ا فعالِ حِستة اورافعالِ شرعيه كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717  | ادلة كامله تمام بشد                 | 19.         | نهی اورنغی میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110  | جواب ترکی به ترکی                   |             | افعال شرعيه كى نبى ميں شرعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ         | 11          | تدرت منروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1    | ظاہر برکستی اور خودرانی ہے          | 1           | ونعشرتاسع كاآغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | غبرمقلدين مساكياره سوالات           | 191         | نكاح محارم بعى حقيقى بكاح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414  | التماس ويادراشت                     |             | نكاح كركے محادم سے صحبت كرنا ہى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444  | كياغيرتقلدكولاغرمب كبناب جاس        | 197         | حرمت می زناسے برمعا ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777  | ضميم و ا                            | 190         | تهمت كاانجام برابوتاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 774  | جوتی بھی کہے، مجھے تھی سے کھاؤ      | 194         | اِیٰ کی پاکی ناپاک کامسئلہ 🛈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 244  | اظهار                               | 199         | ندابهب فقهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C /  | سوالات مشتروكا ايك اوراجالي جواب    | 4.1         | ررایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 779  | اس كتاب كے بعد دوسری سنداور         | 1.4         | مستدلاتِ فقهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20   | نادركتاب (سِرَاجًامُنيرًا) غِرْقلرِ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | اعتراضوں کے حواب میں عمدہ کتابت     | <b>景景</b> 素 | *************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _    | (میر محد کتب فانه) نے شامل کی ہے    | /T) /T( /T) | Charles Carles C |

\*\* (JEG) \*\*\*\*\* (Jeg);\*

#### بِسُ حِراللهِ الرَّحْفِن الرَّحِدِ يُو

### ورش

الحمد لله درب العلمين والصلوة والسلام على دسول عمل فالدر صبه اجمعين! امابعد، فلي المبعد، المعين! امابعد، فلي المهد فلي المبعد المعين المبعد المبعد المعين المبعد ا

مين بلاتنواه مرس مقرر بوت ، اورص الحدين صدر مرس مقرفر مات كئے.

بھر شیم فلک نے دیکھاکہ دارالعلوم کے فرز تداولین نے مند تدریس کواس شان سے آباد
کیاکہ علم و حکمت کے سیادے ما دولمی کے بام و درکا طواف کرنے لگے ایسے خوش نصیب اساتذہ
تاریخ میں کم گذرہ ہی جن کی نظر میا اثر سے دوجا رطلبہ می نہیں سینکڑوں طلبہ می جقرب کی شان
پیدا ہوگئی ہوجس کے ملافدہ کی صف میں علامة الدہر حضرت مولانا انورشاہ کشمیری ہوکیم الاحمت
معنرت تعانوی شیخ الاسلام حضرت دلانا حسین احد مدی ہمتی اعظم مولانا کھایت اللہ دہوی ہفار سالا

\*\* ( It is it is a second of the second of t

ور زا جدد ترسندی معفرت مولانا محدمیال صاحب، مولانا اصغرت و بوبزی و خیالاسلام عفرت مولانا محدم المانام عفرت مولانا محدم المانام عفرت مولانا محدا برائیم بلیا دی استان و برای معفرت العلامه دلانا محدا برائیم بلیا دی استان و با ایام مولانا محدا برائیم بلیا دی استان و با ایام مولانا محدا برائیم بلیا دی استان و با با احدا بی لا به دی وغیری و عندی استان استان المرادی ) جیسے نابع دورگار اور مبیال علم نظرا مین مین استان المرادی )

، رکی نائد پاکواکسیر کینے برمجبور سے . بنری کر ایک میران سے سمندری فواصی کی تعلیم و بینے واسے ، زرگ میران سیاست یں ایر بیان ایران میران سیاست یں ایران کی بیاری ایران کا در تان عربی اندان عربی اندان سیاست یں اس کی پیری کو این سعاد ت اوران کے نقوش قدم کومنز ریکان از ان ایجند پر ابرر ہو۔ تیمی روازی کا در ان کی تخریب بیاری کا در اندان کی تخریب بیاری کا آفا بالوع ہوجا کہ ہے ۔ در ازادی کا آفا بالوع ہوجا کہ ہے ۔

د عاریه کربرور دگارها لم دارالعلوم دیوبند کے فیوض دبرکات ا دراس کی علمی ور دعانی خدم کومخرم اراکین شوری ا درحضرت مولانا مرغوب الرحمٰن معاصب دامت معالیهم کی زیرسرمریتی جادی وساری ا درقائم درائم رکھے، اورخوام مرزکوا خلاص وسن عمل کی دولت سے مرفراز فرمانا رہے۔ آئین وساری اورقائم دائم والحق والحق الله والحق والحق الله والحق والحق الله والحق والحق الله والحق و والح

\*\* (ICT) \*\*\*\*\* (II) \*\*\*\*

## بالشر الفظ

الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعِمْتِهِ تَرْمَ الصَّالِحَاتُ، وصَلُواتُ اللهِ وسَلامَهُ عَلَى أَكْتُ رَمِ الموجوداتِ، وعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَايِهِ الَّذِينَ بَلَغُوا أَفْضَى الْغَايَاتِ ، أَمَّا بعد : تير بوب صدى بجرى دُمُ تور راى هى ، دارالعسام دايوبندكو قائم بهوت الهي ايك دُ ها الى المي بهي گذری تقی که اکابر دارالعسلوم کوتین عظیم فتنوں سے دوجار ہوناپڑا، قیام دارالعسلوم کےسساتھ ہی أربيها بتى فتنه ، شبعيت كي ليغار ، اور ظالم ريستى كاغوغا مشروع بهوگيا ، بانيان دارالعدوم اوران كه ارشد تكانده نے ان فتنوں كامردانه وارمقابله كبيا، اور منصرف يه كدان كوخاموش كر ديا، بلكه بول مي كلس جلنے

تمجة الاسلام ،حضرت اندس مولانا محمرقاسم صاحب نانوتوى قبرس ميره (ولادت مرم الماع وفات المهام المع الرياسماج كے بانى پندت ديا تدبيرسونى كو منصرف ميدانى مناظروں من رك دى، بلكملى سطح يرتبى اس كتام داربيكاركر دست وتبله كارتحفه محيده وافعه ميله خدات ناسى ومباحث شاه جہاں یور، انتصار آلاسلام اور محجّۃ الآسلام ،اسی سلسلہ کی تصنیفات ہیں۔

شبعیت کا فتنه ماضی بعید سے بهند درستنان میں اپنی جڑیں جائے ہوئے تھا،مغلوں کے آخری د در میں بیر حالت ہو میکی تھی کہ حب سراج الہند حضرت مٹ وعبدالعزیز محدّت دہلوی قبر سی سِرُو اولادت افعالی وفات المیانی کے درشحفہ اشاعشریہ «شیعوں کے رُدمی کھی، تو وہ اپنانام ظاہر نہیں فرمہ مسكى، دىيا چەم اينا تارىخى نام "غلام صلىم" ادراسىنے والدما جدحضرت شاھ ولى الشرمحدت دېلوى قدس ت كاغير شهورنام مع قطب الدين " لكهني يرمجبور برئ يتحقهُ اتناعشريه من ايك جگه اپنے والدېزر گوارحضرت ت ولى الشرصاحب كى كتاب ازالة الخفاكا ذكراً يا توية تحرير فرما كراسيني أب كوهيا يأكم

وكآب ازالة الخفا تاليب بزرك است ازم كان شهر كمينه دلى ، كه فقيهم باربا بزيارت شا

مشرت شده دامتفاده نوره "

ايسعظم فتندف قيام دارالعسوم كسائق ي دوباره مرابعارا، توحفرت نانوتوى قدس ميره

موصوف کے اسٹنہار کا متن یہ تفا:

ریم مولوی عبدالعزیز صاحب، و مولوی عمد صاحب، و مولوی اساعیل صاحب ساکنان بلید دالی اور جو اُن کے سافقہ طالب علم ہیں، جیسے میال غلام محد صاحب ہوٹ یار بوری و مسال نظام الدین صاحب، و میاں عبدالرجمٰن صاحب وغیرہ ، حملہ حنفیان پنجاب و مندوستان کو بطور است تہار و عدہ دیتا ہوں کہ اگر ان لوگوں (میں) سے کوئی صاحب مسائل ذیل میں کوئی آیتِ قرآنی \*\* (ILI) \*\*\*\*\*\* (IT) \*\*\*

یا حدیث میح جس کی صحت میں کو کلام نہرہ اور دہ اس مسئلمین جس کے لئے میش کی جا دے۔ نقش مریح ، قطعی الدلالة برد ، میش کریں تونی آیت اور فی حدیث بعنی ہرائیت و حدیث کے بر لے دس رویے بطورانعام کے دول گا.

روں رہے۔ برن نہ کرنا ، آن حضرت دصلی الشرعلیہ دسلم ) کا بوقت رکوع جانے اور رکوع ہے سے سر

مَا نَيا: ال حضرت رصلى الشّرعليه وسلم اكا نماز مي خفيه آمين كهنا.

ثَمَالِتُنَا: أَن حَسْرِت (صلى الشِّرعليه وسلَّم) كانماز مين زيرِنا ف ما عقد بالمرهنا .

رابعًا؛ ال حضرت دصلی الشرعلیه وسلم) کا مقد بول کوسوره فانخه پڑے ہے منع کرنا خامسًا:ال حضرت دصلی الشرعلیہ وسلم) یا باری تعالیٰ کاکسی شخص پرکسی امام کی ائمۂ اربعہ (میں) ہے نقلید کو واجب کرنا ۔

سادسًا: ظهركاوتت دوسرامثل ك آخرتك رمنا.

مابعًا: عام مسلمانوں کا ایمان اور سپنیروں اور جرئیل دعلیہ السلام کے ایمان ، کامساوی ہونا۔

يَامِنًا: قضار كاظابرًا وباطنًا نافذ بونا

نستریکی: مثلاً کسی خص نے ناحی کسی کی جور دکا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری جور دہ ، اور قاضی کے سلنے جھوٹے گواہ میش کرکے مقدمہ جبیت ہے ، اور وہ عورت اس کو مل جائے ، تو وہ عورت بسب طابر بھی اس کی بوی ہے ، اور اس سے صحبت کرنا بھی اس کو حلال ہے ۔

اً منعًا: جوشخص محوات ابدیہ جیسے ماں بہن سے نکاح کرکے اس سے صحبت کرے ، تو اس بر صربری جو قرآن یا حدیث میں وار د سے ، مذرکا ا

عشرا تحديد آب كثرجود فوع نجاست سے لميدند بهو، دُه در دُه سے كرنا.

تنبیہ:ان مسائل کی احادیث کے تلاش کرنے کے واسطین ان صاحبوں کواس قدر مہلت رتیا ہوں جس قدر سے ایس، زیادہ مہلت میں ان کوبھی گنجائٹس ہے کہ یہ اپنے غربی بھائیوں سے بھی

ا امل انتہاری کسی جگہ آل حضرت کے بعددرصلی الشرعلیہ وسلم" نصراحة ہے ،ندائنارة ،ہم نے بن القوس درود کا صبغہ بڑھایا ہے ۔۔۔ یہ سے وکیل اہل حدیث کے علم وادب کا حال ؛ ۱۲ کسی سے وکیل اہل حدیث کے علم وادب کا حال ؛ ۱۲ کسی سے مشرا کے بجائے عشر الکے دیا ۱۲ کسی سے حضرت مشتمر کا مبلغ علم کہ عاشر ا کے بجائے عشر الکے دیا ۱۲

مردلين . المشتهر: الوسعيد محرسين لا موري والمعدد

مولانا بالوی کا یے پنج منصرف تمام علائے احناف کے خلاف تولی آمیزاعلان جنگ تھا، بعکہ حد ت مام الوحنیفہ اس کی تجہیل و تصلیل کو بھی تفہمن تھا جس سے ناوا قف عوام کو یہ تا تر دینا منظور قدا ، کہ امام، بوحنیفہ لائے مسائل ایسے بے دلیل ہیں کہ ملک بھرکے علمار احناف ل کر بھی ان برصح بح رہیل ن نم نہیں کر سکتے ، اگر وہ ایسا ہری توجیہ دالعصر مولانا محرسین بٹالوی کی بارگاہِ عالی مقام سے انعام کے سختی ہوں گے ، ظاہر ہے کہ اس میں حصرت امام الائمہ کی تجہیل بھی سے ، اور تمام علما سے احداد ، کی تحقیہ و تذلیل بھی ، اور انگریز کی پالیسی ور لڑا و اور حکومت کرد ، کی تا تی دو توثیق بھی ، کیونکہ اس احت اس میں اخت عال کی آگے جیل جاتی ، اور کلی گلی میں وجنفی و بالی است میں اخت عال کی آگے جیل جاتی ، اور کلی گلی میں وجنفی و بالی احت ، کامیدان کارزار گرم ہوجاتیا .

حضرت مولانامسيدا صغرسين صاحب لكيتية بين ا

ا برائتها د بوبند بھی پہنچا ، بین خد تلاعم منفوں کو شاق گذر رہا تھا ، اور ہنجا ہے کسی خفی عالم نے اپنی وسعت کے موافق کچھ جواب بھی لکھا تھا ، حضرت مولانا دستیخ الهند ) اور آپ کے مخترم استاز مولا نامحد قاسم صاحب کو بہنا گوار طرز اور نقبی نہایت ہی نالیسند آئی ، اس صورت میں بالانتزام گویا صاحب مذہب امام الائمہ کی توجین نظر آئی ، حضرت مولانا نے استاذ کمرم کی امیازت واستارہ سے قالم اُقعا یا ، اور اختصار کو کمحوظ رکھتے ہوئے ایسا جواب لکھا کہ قلم تو ور دے "

(حيات على المبترص ٢٢٩مطبوعد اداره اسلاميات لابور)

ت بنج الہذر معذرت امام الائمہ إمام ابو صنيف و حكے مقابلي مولانا محترسين بٹالوي كى ناروالغيلى پرنكير فريات ہوئے اظہارائح كے دبيا جريں لكھتے ہيں :

ان اس استنبار کودیکه کرنها بیت تعجب به واکه مولوی صاحب مودح کاس جیور منبراری بات بازاده و تقا، توانام ابو صنیفه بهی برکیون تناعت فرائی ، آپ کی بلند پر دازی کے لئے بنوز گربانش بهت بقی ، صحاب ورسول الله صلی الله علیہ وکم سے گذر کرجناب باری تک پنجنا تقاکام بعی بڑا برتا ، نام بھی بڑا برتا ، آپ دس رو ہے کی طبع دیے بیں ایم آب سے نقط فیم دفراست وانعیاف کے طالب بی، ورن کھر ہم بول کے ، اور آب بول کے ، ہمارا با تھ ہوگا، اور آپ کادائن ہرگا، روز جرا فعدا اور رسول الله علیہ دسم ہول کے ، اور میں مقدم ہوگا۔

پاؤں المانے شردع کے وال آپ کی چیے رکی نوبت یہاں پکٹینجی کدائتہارجاری ہو کرآنے جائے والوں کی معرفت مرمد دیوبندیں بھی آنے لگے والوں کی معرفت مرمد دیوبندیں بھی آنے لگے والی فتذ انگیزی پر کوئی کہاں تک فاوش رسی و

مولانا بٹالوی مرحوم کی یہ استہار ہاڑی ، جسے حضرت شیخ الہند ہم اطور پرد نت انگیزی ، فرہائے ہیں ، نصرف عالمان ثقابت کے خلاف تقی ، بلکہ عام اصول گفتگو سے بھی گری ہوئی تقی ، کیو بکہ اصول یہ سے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جا تاہے کہ فلال مسئلیں مدعی کون ہے ، ادر مدعیٰ علیہ کون ؟ ہیر مدی اور مدعیٰ علیہ کے موفق کی تنقیع کی جاتی ہے ، ہعریہ دیکھا جا آ اسے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، ادر اس کے اور مدعیٰ علیہ کے موفق کی تنقیع کی جاتی ہے ، ہعریہ دیکھا جا آ اسے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، ادر اس کے شہوت میں کہیں دلیل درکار سے ، ہعرم عی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرتا ہے ، ادر مدعیٰ علیہ کو اس دلیل برجواعت اصاب ہوں اُن کو اُنٹھا یا جاتا ہے ۔

کر بٹالوی صاحب نے ان سائل عشرویں نداینادعوی مُنَقَعُ فرمایا، نداس پرکوئی دہل قائم کی، مذفری مفال صندیں میں کون، ہے اور مرعی علب مذفری مفال مسئلیں میں کون، ہے اور مرعی علب کون ؟ ندیمی دیمی کر میں کا مطالبہ کر رہا ہوں ، اصول مباحثہ کے لیا طاسیہ مطالبہ میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اون احزان کو مطالبہ میں ہیں ۔ ان تمام استدائی امور سے صرف نظر کرنے ہوئے ہوئے ہوئے اون احزان کو مطالبہ میں بھی ہے یا نہیں ؟ ان تمام استدائی امور سے صرف نظر کرنے ہوئے ہوئے ہوئے اور اور دورش اور تقسیم انعامات کے لئے اینے خزانوں کے منہ کھونے پر آبادہ ہوگے۔

حضرت شیخ البند مولانا بنالوی مرحوم کے اس بے اصوبے بن برنکیر فرماتے ہوت اداد کاملہ کے دبیاج میں لکھتے ہیں۔

دوآب ادرون سے ہردی سے پرجب بس صریح متفق طیبہ کے طالب بی ، آوا ہے دیووں کے سے اگرا یسے دلائل سے بڑھ کرنہیں توا یسے تو بالعزورای آب نے لگار کھے ہوں گے ، اس لئے برد سے القات وقوا عزمناظرہ اول آب کو یہ لازم تفاکہ اپنے مطالب کو بطور مشار الیہ ثابت فرائے ، بھرکہیں کسی اور سے المجھنے کو تیار ہونے ، اور ہم کوبھی اسی وقت جوا ب دمنا مناسب تقا.

مربوجوہ جددرجنداس کش کشیم کا بنا اوقات کا خون کرتا ہوں ایر ہے موں کے دیتا ہوں ایر ہے موں کے دیتا ہوں اگر آب اینے مطالب کے لئے تھوم دیتا ہوں کا بنتہ بتا کے دیتا ہوں اگر آب اینے مطالب کے لئے تھوم مرکیہ لائیں گے اور اُن کی محت وا تفاق تا بت کرد کھلا یمنظے ، تو پھر تم ہی انتا مانٹواس باب می قلم مرکیہ لائیں گے ، اور اُن کی محت وا تفاق تا بت کرد کھلا یمنظے ، تو پھر تم ہی انتا مانٹواس باب می اسی وقت بتلائیں گے کہ کون سے مطالب کوکس در م کا بنوت در کار

ہے بینی توائر وصحت وسن وضعف دغیرہ موائب دوایات یں سے کون می بات کہ طلب کے لئے درکار ہے ؟ اس لئے اس بات کو تواجی یوں ہی رہنے دیجے، بُرُ اپنے اعترا منول کا جواب سن لیجے . مرکار ہے ، رصال )

اس کے بعد ایجاز واختصار کے مساتھ مولانا ٹبالوی کے اعتراضات کے ایے مشکت جواب رہے کہ بھول مولانا ٹبالوی کے اعتراضات کے ایسے مشکت جواب رہے کہ بھول مولانا اور خصین صاحب روقام توڑ دیتے " ہرک نامیں الزامی جواب کے خصن آن گئی تھی جواب اس انداز سے دیے کہ ان کے ہم وا دراک کے لئے سلیقہ دلیا قت درکار ہے۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب لکھتے ہیں:

رو ہراع راض کا بظاہرای الرای جاب ہو بین حقیقت یں اسی الزام کے خس میں ہر جگر ایک جو ایک حقیقی جاب اوراسی پرس نہیں وائر مسالہ ہو جو جو جو تا تحقیقی جاب اوراسی پرس نہیں وائر زمرالہ ہن معرض کے کہ مقابل کے کہ مقابل کی طرح سرنہ انقامے اوراسی مرس کے سلک پر گیارہ اعتراض ایسے چپ یاں کے کہ مقابل کی طرح سرنہ انقامے یا تو اینا مسلک جیور کر خفت اُتھا کے ویا اعتراضوں کے بار گراں ہیں وبار ہے۔
مفرت استاد رمولانا محرقاسم صاحب نانوتوی نورالشرم تدہ کا نے نہایت پ ندفراکر فیع مفاحب نانوتوی نورالشرم تدہ کی نے نہایت پ ندفراکر فیع میں اس نے کا ارت اور آئندہ تالیف کے لئے ہمت بندھا دئی ہوں اس کے ایک میں دیا ہوں کا ارت اور آئندہ تالیف کے لئے ہمت بندھا دئی ہوں اس کا در آئندہ تالیف کے لئے ہمت بندھا دئی ہوں اس کا در آئندہ تالیف کے ایک ہمت بندھا دئی ہوں استاد در ایک در آئندہ تالیف کے ایک ہمت بندھا دئی ہوں اس کا در آئندہ تالیف کے ایک ہمت بندھا دئی ہوں در ایک در آئندہ تالیف کے ایک ہمت بندھا دئی ہوں اس کا در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دئی ہوں در ایک در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دئی ہوں در ایک در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دئی ہوں در ایک در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دئی ہوں در ایک در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دئی ہوں در ایک در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دیا ہوں در ایک در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دیا ہوں در ایک در ایک در آئندہ تالیف کے دیا ہمت بندھا دیا ہوں در ایک در ایک

(جيات نيخ الهندمسية)

له عنوان دادنهٔ كامله ميهان تكسلس عبارت حفرت مولانا مفتى احدار المن ما حميم جامعة العلوم الاسلامية بنوري أون كراجي كي منهون حفرت في الهندكا على تقام ادران كي تصانيف مبرطبور ومقام مود والمع كردوم عية العلايز بدون أن هااي كان

جواب دہی کا دعدہ ہی فرماتے رسب ، گرچ نکہ اولہ کا ملہ ، کا جواب لکھنے سے پہلے اس کے مندرجات کو سبحنے کا دشوار گذار مرحلہ در بہنے سی تھا ، جوکسی طرح سطے نہیں ہو بانا تھا ، اس سے مولانا بٹالوی مرحوم کے تمام وعدے معشوق ہے وفاکے وعدے ثابت ہوئے۔

بالآخرجاب نولیسی کے لئے ایک ایسے فعی کا انتخاب صروری ہوا، جوسخ فہی اور خن بی میں بن کہ م اضل کے منصب پر فائز ہو، اورائم معدیٰ اوراکا برامت کی شان میں ستاخی وہرزہ سرائی میں روافض کا استاذ ہو، یہ فقی محراصت امروہوی صاحب کی شخصیت، جوفیر مقلد وں کے صلقہ میں روافض کا استاذ ہو، یہ فقی محراصت امروہوی صاحب کی شخصیت، جوفیر مقلد وں کے صلقہ میں رواصن المناظرین والمتکلمین سے لقب سے سرفراز سکتے ، چنا بچہوصوف نے ، وادله کا ملہ ،، کا جواب رومسباح الادله لِدفع الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ الاَدِنَّةِ اللَّدِنَّةِ الاَدِنَّةِ اللَّدِنَّةِ اللَّدِنَةِ اللَّدِنَّةِ اللَّدِنَّةِ اللَّدِنَّةِ الللَّدِنَّةِ الللَّدِنَّةِ اللَّدِنَّةُ اللَّدِنَّةِ اللَّدِنِّةِ اللَّدِنَّةِ اللَّدِنَّةُ اللَّدِنَّةُ اللَّدِنَّةُ اللَّدِنِّةُ اللَّدِنَّةُ اللَّمِلْدِنَّةُ الللَّدِنَّةُ اللَّدِنِّةُ اللَّدِنَّةُ اللَّدِنَّةُ اللَّدُونَةُ اللَّدِنَّةُ اللَّدُونَةُ اللَّدُونَةُ اللْمُعْلِينَ اللَّدِنِّةُ اللَّدِنِّةُ اللَّدِنَّةُ اللَّدُونَةُ اللَّدُونِ اللَّدُونَةُ اللَّذَانِّةُ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذَ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذَيْنِ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذُ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذِينَّةُ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذَانِينَّةُ اللَّذَانِينَ اللَّذَانِينَ اللَّانِينَ اللَّذَانِينَانِينَ اللَّانِينَّةُ اللَّذَانِينَانِينَ اللَّالِينَّةُ اللَّانِينَ اللَّالِينَّةُ اللَّانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَ اللَّانِينَانِينَانِينَانِ اللَّانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِ

درمصباح الادله کی است عت کے بعد بھی حصرت نیخ الہند نے جواب میں اس خیال سے توقف فرمایا کہ مثاید جواب میں اس خیال سے توقف فرمایا کہ مثاید جناب وکیل اہل حدیث بھی حسب وعدہ کچھ کھھیں ، تو دونوں کو مکیجا نمٹا دیا جائے ، لیکن کے عواب کے مواب نے اپنے پرج بدا شاعت الرب میں یہ اعلان کر کے جواب سے سے سبک دوشی حاصل کرلی ۔

روی نے کتاب مصباح الاولة ، مصنف ہولوی محداص صاحب کو بنا مہا دیکھا، واقعی کتاب لاجواب اورجواب باصواب ہے ، اس بار سے میں اب کی کو قلم اٹھا نے کی مزورت نہیں، جلہ امورکا جواب مقت و مفصل اس میں موجود ہے ، اورطالب تی کے لئے کائی ووائی ہے ، ہمسال ارادہ بھی تحریر جواب کا مُصنع کھا ، چنا نچہ اپنے اپنے برجی ہیں ، و عدہ کر بھے لئے ، تحر بدر مل لعب ادادہ بھی تحریر جواب میں وقت مرت کرنا فغول ہے ، اس لئے مناسب مصباح الادلة معلوم ہوا کہ اب تحریر جواب میں وقت مرت کرنا فغول ہے ، اس لئے مناسب سے کرمسب صاحب اس کتاب کی خریر اری میں سئی بلیغ مبزول فرمائیں ، اور اس کے مطالعہ سے مستفیض ہوں یہ (بحوالہ ایصاح الاولة میں)

اس اعلان کے بعد مزید انتظار نصول تھا ، اس کے حضرت رہنے بنام خدامصباح الادلۃ کے جواب میں انتظار کے جواب میں انتظار نصورت تحریر فرماتے ہیں:

له شیخص بعدی غیرمقلدیت سے ترتی کر کے مرزاغلام احمدقاد بابی کے دام تزویر میں داخل ہوگیا تھا، اور دولتِ یان کھومیھا تھا، نعوذ مالٹرین الحور بعد الکور (ہم زیا ولی کے بعدنقصان سے اسٹرتعالیٰ کی بناوجا ہے ہیں ،۱۲

\*\* (ICE) \*\*\* \*\*\* (ICE) \*\*\*

روس کو دیمه کرمون مهواکر چونکر مجتهد مولوی محتین صاحب ، معبآح کو جواب سانی در اس کو در کیه کرمون میں دطب اللسان ہیں ، تواب ہرگز تحریر جواب ادله کا ملی کا خوت میں دطب اللسان ہیں ، تواب ہرگز تحریر جواب ادله کا ملی کا خوت تو بعر نہ فرائیں گے ، علاوہ ازیں اور بعض حضرات مجتهدین بنجاب بھی تعربیت مصباح میں صفرت مشتر کے ہم زبان تھے ، سواب ہم کو مصباح الادلة کا جواب کھنا پڑائی ، (ایعناح الادلد ماک) مشتر کے ہم زبان تھے ، سواب ہم کو مصباح الادلة ، بہلی مرتبر المحالات میں میر تظمی طبع ہو لی تی جس کے ایک صفرور کی تعمیم ہوئی جس کے صفحات ہوا ہم ہوئی جس کے صفحات ہوا ہم اور کی میں فارونی کے ساتھ مطبع قاسمی دیو بند سے شائع ہوئی جس کے صفحات ہوا کی دروازہ مرادا آباد ہے بھی کتب خانہ ہوئی جس پر سن طباعت درج نہیں ، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ اڑ بیشن دیو بندی اڈریشن دیو بندی الایک آیت کر میم کی طباعت میں افسوس ناک غلطی ہوئی ہے ، عبارت یہ ہے :

ادی وجه کدارت دیوا فَانْ نَنَازَعُهُمُ وَیُ شَکُوعُ فَرُدُوهُ وَایُ اللّهِ وَالرَّهُ وَ الْمُولُولُ اللّهِ وَالرَّهُ وَ اللّهُ وَالرَّهُ وَلِي الْمُولِمِ اللّهِ الرب كرحفرات البياء اورجله علیم اسلام ادر کوئی ہیں ، سود کھے اس آبت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرات البیاء اورجله ادفیا الامرواجب الا تباع ہیں ، آپ نے آیت فرد و و و کھے اس آبت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرات البیاء اورجله اولی الله و والرّسُول ان سے ایت فرد و کھے اس آب منظرات کواب کے معلوم نہواکہ جس قرآن المرور و کھی ادوریہ آپ معفرات کواب کے معلوم نہواکہ جس قرآن کی آبت نے کورہ بالامور مندات قراب کے معلوم نہواکہ جس قرآن کی آب کے حضرت نے دوالہ دیا ہے ، اس سے مرادیہ آبت سے یا آبھا الله الله الله کورور کا الله کورور کی الله کورور کی الله کورور کی کے الله کورور کی کی کا موالہ دیا ہے ، اس سے مرادیہ تعنام نوانی کی کہ خوالہ دیا ہے . (دیکھنے طبع دیو بندہ ات کی مراد آباد دیا ہے . (دیکھنے طبع دیو بندہ ات اور طبع مراد آباد دیا ہے . (دیکھنے طبع دیو بندہ ات اور طبع مراد آباد دیا ہے . (دیکھنے طبع دیو بندہ ات اور طبع مراد آباد دیا ہے . (دیکھنے طبع دیو بندہ اس سے جونہا بیت افسوس تاکھ ہے ۔ اور طبع مراد آباد دیا ہے . دی قدس سے و نہا بیت افسوس تاکھ ہے ۔ وانشین شیخ الهند ، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید سین احمدہ حدث قدس سے و مونہ اس الله مولانا سید سین احمد حدث قدس سے و مانہ الله کا محمد حدث قدم سے مولانا سید سین احمدہ حدث قدم سے مولانا سید سین احمدہ حدث قدم سے و مولانا سید سین احمدہ حدث قدم سے و مولانا سید سین احمدہ حدث قدم سے مولانا سید سین احمدہ حدث قدم سے و مولانا سید سین احمدہ حدث قدم سے مولانا سین میانیا میں مولانا سید سین احمدہ حدث قدم سے مولانا سین میانیا مولانا سین میانیا کی مولانا سین میانیا کی مولانا سید سین الله مولانا سیند میں مولانا سید سین میانیا کی مولانا سید سیند کی مولانا سید میانیا کی مولانا سید میانیا کی مولانا سید مولا

له عنوان ایفناح الادلهٔ سے یہاں تک پوری عبارت مقام محمود معتلاً ما میلاً سے ماخود سے ۱۰۰ کے درجہ ۱۰۰ کے منام محمود معتلاً ما مفتمون مفتی احمال حمن صاحب منظلہ ۱۲

ولادت بالمالية وفات عليهام اسم اس السلمين درمافت كياكيا توصرت في يرفراياكه: سايمناح الادلة كى طباعت اول اورثاني منصيح مذكر فى وجرس بالكاع عبد مقلدوں کواس ہرزہ سرائی کاموقع لی گیا۔۔۔۔۔بہرطال سورتی کے اُس مضمون کاجواب لكوديجة ، آيت مي كاتب كي غلطى ظاهر ب ،جومعنمون حضرت رحمة الشرعليد في ما إلى ولاتى مي لكما هي ، وه صاف طور سے واضح كر رہا ہے كہ وہ آيت كوغلط طرائقة بريا دنسي ركھنے تھے، غورفرمائي اورا متدلال فائم سيجة إن

الغرض يدافسوس ناك علطى سے اوراس سے زيار وافسوس كى بات بيسے كر داوبند سے حفرت مولانام يداصغرسين ميال صاحب كي تصحيح كے ممائق اور مراد آبار سے نخوالمح ثين حضرت مولانا فخرالدین صاحب کے حواشی کے ساتھ بیرکتاب مشائع ہوئی ،لیکن آبیت کی صحبے کی طرف توج نہیں دی گئی، بلکہ حضرت الاستاذ مولانا فخرالدین صاحب قدس سٹرہ نے ترجمہ بھی جوں کا توں کر دیا، اس سنے دارا اعساوم دیوبند کی مور قرمجاس شوری نے مطے کیا کہ ایضاح الادلة کوتصحیح کے ساتھ شاتع كياجات المرتم في جب اس مقصد سے ايعنل الادلة كا مطالعه كباتو اندازه ہواكہ بہلے

ادله كالمه كى طباعت فرورى ب،اس كے بغیرالفناح كاسمجمنا دشوارى،

ور اولهٔ كامله "اگرجيحفرت قدى سيره كى سب سيهلى تصنيف به متاهم ديكرتصانيف س زیاده پرمغزه جامع مانع اور مدلل ہے، حصرت مولانا سیداصغر میاں صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ: موادلة كالمه وبس كادوسرانام اظهارالحق بعي سيره دوجزر كاايك مخصر رساله واور سب سے بہلی تعنیف ہے . . . . . . . . کن برخلاف عام معنفین کے \_\_\_کہ ان کی ابتدائی تعمانیف بی وہ بات نہیں ہوئی جو آخری تعمانیف میں ہے ۔۔۔۔۔حضرت مولانا کی برہلی کتاب ہی آئندہ تصانیف کی طرح عمل سے ، بلکہ ان سے بھی زیادہ مرمضاین ادردتین در لل سے اہل علم ی کھوداد دے سکتے ہیں اکس طرح بڑے بڑے مضامین كومخقيرعبارات مي ادا فرمايا به اوراس كيعوام توعوام معمولي اللي علم كي فهم سه معى بابر بوكن هي وحيات شيخ البندم المطبوعه دارالكتب اصغربه ديوبندى

ا میفرت مرنی قدس سرو کے ایک قلمی کمتوب کا قتباس ہے ، یہ کمتوب صاحب زارہ محترم مولانا سید ارشد مدنی مظلم استا و صدیت دارالعساوم داوبند کے یاس محفوظ ہے ۱۲

الغرض ادائر کاملہ کے مضامین کی بلندی ، نگارشش کی بلاغت، اورعبارت کا اختصاراس بات کا تقت کا نظرت کا اختصاراس بات کا تقتی تفاکہ اس کی سہیل کی جائے ، تاکہ عام قارمین کے لئے بھی کتاب قابل استفادہ ہوجائے ، اس سئے تسہیل کے ساتھ کتاب پیش کی جارہ ہی ہے ۔

تسہیں کاکام اس طرح کیا گیاہے کہ پہلے بالکل ابتدار سے ذیر بحث مسئلہ جھایا گیاہے ہی حضرت قدس سرّوکی باتوں کو اپنے الفاظیں بیش کیا گیاہے ، اس کے بعد صفرت قدس سرّوکی عبارت بعید رکھی گئی ہے، تاکہ قاری جب بات سمجھ کر حضرت کی عبارت پڑھے ، تواس کا لطف دو بالا ہوجائے ، امید ہے کہ اس حقیر محنت کے ذریعہ کتاب سب ہوگوں کے استفارہ کے قابل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔اس کے بعد ایعناح الادلۃ اسی طرح تیار کی جائے گی ، اور این شارالٹر ہہت جلد قارین کرام کی خدمت میں بیش کی جائے گی ۔

یدک آب می نے براورعزیز جناب مولانا محدایین صاحب پالنپوری سلئه استا ذوادالعلوم دیوبند کے ساتھ مل کرلکھی ہے، بلکہ حقیقت بیں انہی کاعزم مصمم اس کتاب کو دجود میں لایا ہے۔ انھوں نے پہلے میری بات قلمبند کی ، پھر محنتِ شاقہ اُٹھا کراس کو مُرَتَّبُ کیا ، فَجَزَاء اللّه مُتعالى خیرًا فی الله ادین، وصلی الله علی النبی الکریم، وعلی الله وصحیمه اجمعین

> سعيداحمرعفاالترعنه بالن يورى خادم دار العلوم ديوبند ١١ربي الاول ساله

> > اس کتب کے بعد دومری مستنداورنادرکتاب (بیسز اجاً مُن پر اافخیمِقلدین کے اختراصوں کے جاب میں۔ عمدہ کتابت کے ساتھ۔ دمیر محدد کتب خانہ نے شامل ک ہے

#### بسرالبوالتحرالتحيين

الحمد بنورب العلمين، والصّاوة والسّلام على خيرخلق سَيِّدِنا محمدٍ خَاتُورالنَّبِيِّن، واله وأزُواجه وشَعِبه اجمعين. بعد حمد وصلوة کے اُخفرزمن ، بندة محبورسن ، دلوبندی ، حضرت منتم جناب مولوى عدسين صاحب \_\_\_\_ مشتراشتها رطبوع وسفير بدوستان امرتسر---- کی فدمت میں برگذارش کرا ہے کہ اس چھوٹے مند پر بڑی بات کاارادہ عقا، آو امام الوصنيفة مى يركيول تناعت فرمانى، آب كى بلندر وازى كے لئے منوز گنجائش بہت تنی اصحابہ ورسول الترملی الترعلیہ وسلم سے گذر کر اجنار بارى تك بينجيا تقاء كام يعى برا بهوتاء نام يعى برا ابوتا الب دس رديري ظلع دیتے ہیں! ہم آپ سے فقط قہم د فراست وا نصات کے طالب ہں! درنہ کھر آب ہوں گے، اور ہم ہوں گے، ہمارا ہا تھ ہوگا ، اور آب کا دامن ہوگا ، روز جزار خدااوررسول خدا ہول گے، اور میمقدم مین ہوگا، زیادہ کیاع ض کیجے! جناب كن إاب نك بم بوجر بي تعصبي خاموش رسيم اآب في مديدان سنسان پاکر ہاتھ پاؤں ہانے متردع کئے ،اب آب کی تعیری نوبت بہاں تك المي كراشتهارجارى مون لكراس فتناكيزى يركون كهال تكتبيت رسے،اس سے سردست ہم جی کھے کھے وض کرتے ہیں،اس کے بعدیق اگرآب ماعة باول بلائيس كي الوهرام كلى انشار الشرباكة دكمائيس كي وريذخرام خود ابل اسلام کے براع فیما بین کویے ندمہیں کرتے۔

له احقرُرُنُ بعنی اینے زمانہ کامعمولی آدمی رہ غایت تواضعہ) ۱۲ که درمفیر مندوستان -امرتسٹر دمی ایک پرس کھا جس میں اشتہار طبح کرایا گیا تھا ہم، سکٹ نزاع نیما بین باہمی جبگر وا

ك مثارً اليه : جس كى طرف اشاره كيا كياسي يعلى أب احاديث محيم كيم تنق كليها الما المنظل بالمسكل المناركية المناركية

# رفع بربن کامستله

نداہب نقہار ۔۔۔۔نقطہا کے نظر کا اختلاف کی وجہ ۔۔۔۔نع اور زرک رفع کی روایات ۔۔۔نقطہا کے نظر کا اختلاف ۔۔۔۔در رفع یون دلائل ۔۔۔۔دوام رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے ۔۔در رفع یون کے آخری عمل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں سے اورا حادیث بیں تعارض بھی نہیں ہے ۔۔۔ تبع حدیث کون ہے ؟

## ر فع يرين كام تله

نازک شردع مین تکبیر ترکید کے وقت رفع یدین (دونوں ہا تد اُنھانا) بالاتفاق سنت ہے ،
اورد کوع میں جاتے وقت ادر دکوع سے اُنھے وقت رفع یدین سنت ہے یا نہیں ؟ اسس میں امت کا اختلاف ہے ۔ انگر اربعہ میں سے دُوّا ام ان دلو جگہوں میں بھی رفع یدین کوسنت کہتے ہیں ، ندا بہب کی تفصیل درج ذیل ہے ،
ہیں ، اور دَوْ امام رفع یدین مذکر نے کو سنت کہتے ہیں ، ندا بہب کی تفصیل درج ذیل ہے ،
محت شبعہ کے نزدیک دکوع میں جاتے وقت اورد کوع سے اُنٹھے وقت رفع یدین کروہ

يعنى ظلان اولى مه استاى بى مه كد رقوله الآنى سبع استاس الى است لا برفع عند تكبيرات الانتقالات خلافًا للشّافعي واحسم ك في كرمُ عندنا، ولا يَفْسُلُ الصلوة مُ

المنشافعي واحسماً فيككرة الدراام المراكم المائيل كالمسلم المائني الفائد المسلم المائني المائني واحسماً فيككرة الدرام المراكم المراكم

سه، علامه رُزُرِرُرُ كَى سَرْح صغير مي سهركه ونك برفع اليك ين مع الامام اى عنده لاعند ركوع ولا رفع منه ولاعند قيام من

تمبیر تربیر کے دفت رفع پرین ستحب ، دکوع میں جاتے وقت ، دکوع سے آکھتے وقت ادر دو رکعت

صاحب درِ مُخارف ابنة تول سوالاً في سَبْع ، سے

اس طرف اشاروكيا ہے كەتكبيرات انتقاليد كے وقت

ا مام شافعی فرمات بین که رکوع میں جاتے دقت اور رکوع سے اسمنے وقت رفع بین سنت مُؤكد وسب ، كتاب الأم بن حضرت عبدالشرب عرض الشرعنها كى روايت ذكر كرف سے

می ہمارا فرمی سے اچنا بجرہم ہرخازی کو حکم دینے

يس \_\_\_خواوامام بويامقترى ويامنفرد امرديو

ياعورت \_\_\_\_ كروه اينے دونوں بائد أنعات

جب ناز سردع كرے، جب ركوع كے التي كيركيا

ادرہم خازی کورفع پرین کا حکمسی بمبرے وقت

بعدامام تنافعي فرماتے ہيں كه:

وَبِهِذَا نَقُولُ فَنَامُرُكُلُ مُصَلِّلِ إِمَامًا، او مَامُومًا، اومُنْفِي دًا، رَجُلًا، أوامرًا قَا ان يَرُفعَ يَكَ يُهُ اذا افْنَتَتَمَ الصَّلْوَةُ واذاكُبَّرُ للتُركوع، وإذارَفَعُ رَأْسُه مِن الركور؟ (كتاب الأمّ صيّا)

اورجب ایناسرد کوع سے اکھاتے۔ اورامام نؤوئ مشرح كبندئب مي تحرير فرمات مي كم

وأمَّارَفُعُهُما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمل هبنا اندسنته فيهما.

اورر ہارفع برین رکوع کی تجبیر کے دقت ادر کوع سے سراعماتے وقت توہما را خمیب بہ سے کہ وہ منت سب ان دونوں مگہوں میں ۔ د المجموع ملية)

الممث نعي في عراصت فراني ب كه ذكوره بالأبين جلبول ك علاده خازم كسى اورجب كله

رنع یدی نہیں ہے ،جنانچددہ تحریر فرماتے ہیں کہ ولانَامُو أَنْ يَرْفَعَ يَكَايُهُ فِي شَيْرُمن الذكر في الصلوة التي لهاركوع وسجوك نيس دية بي \_\_\_ركوع سجده والى تمازي

الافى هذاك المواضع النَّكُ وكالمائة ماليًّا) مران من جمران من جمرون من و مگرستوا قع کے نزدیک نرکورہ بالاین جگہوں کے علادہ ایک اور جگر بھی منع بدین تھ ہ، اور دوسہ تیسری رکعت کے شروع یں ، امام نووی اشرے مہدب میں لکھے ہیں کہ

REPORT THE PROPERTY OF THE DAY IN CHECKNESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

\*\* (ICAT) \*\* \*\*\* \*\*\* (ICAT) \*\*\*

فحصل من مجموع ماذكرته ان يتع ين القول باستحباب رفع اليدين اذاقامهن الركعتين. والمجنوع ميرا

رفع بدین کومستحب ماننا منروری ہے . حنابله كاندبه بعى ويى بهجوامام تافعي كاندب به علامه جزيرى وكتاب الفقرس لكهة إلى كه

الحَمَّايِلَةُ ؛ قَالُوا: يُسَنُّ للرَّجُلُ والمَّرَأَةِ رفع اليدين إلى حَثُ وِالْمُنْكِبَيْن عندتكمة الإحرام، والركوع، والرفع منه

حنا بلر كہتے ہیں كدمرد كے لئے ہى اورعورت كے لئے بعى دونول مو ترهول تك ما عد اللها بالمسنون سب تجيرتحريم كے دقت اركوع میں جاتے دتت اور ركوع سے أُلقتے وقت۔

خكوره بالاتمام باتول كاخلاصه بيه عدد وركعت

بعدجب ميسرى وكعت كمي كمرا بودأس وتت

اختلاف كر اوصر درادل من معايركم اورتابين عظام رم كاعمل مى مخلف را ب اس كنة برج تهد في وكياكه دونول مي واع كياسي وجس في بات كوراع سمها اس

رفع بين كادوايت مُتَعَدَّدَ بن ، مُرقائلين رفع كنزديك وفع بين كادوايت مُتَعَدَّد بن ، مُرقائلين رفع كنزديك وفع بين كاروايت معترت عبدالشرن عررمني الشرعنها ك

ہے،جس کے الفاظ بخاری شریعت میں یہ ہیں : قال ابن عررض الله عنمها رأيت رسول الله صلىالله عليهما ذاقام فى الصيارته رفع يديه حتى تكونا حَدُهُ وَمَنكِبَيه وكان يفعل ذلك حين يُكَبِّرُ للرُكوع، ويفعل ذلك اذارفغ كأشد من الركوع ويقول: سمعالله لمن حمده ولايفعل ذلك في المسجود.

(بخارى تزيين مكال باب دفع اليدين) يه مديث شريف ر فع يدين كمسلسلم مب مويون سے زيادہ توى مجى كئ سے ۔

حفرت ابن عرمنی استرعنها فراتے بی کسی نے وسول امترصلى الشرعليدوسلم كود كميعا كدحب آث ناذ كے الے تعرب ہوئے توات نے اپنے دونوں است انعات يبال تك كدوه أكي كے رونوں موندهوں مرمقال بوكف اورصفوري عل كرت سق جب دکوع کے سے بھیرکتے تے ، اور کی عل کرتے يق جب ركوع سي مرأكمات تع اورميم الله لمن عَلَىٰ الله الله الماري يملني كرتے تق

WW ( ILLY) WWWWW ( ILLY) WWWWWW

مرك وقع كى روايت الدرفع يدين فكرف كياد المي مريح دوايات بالتي في المرك ا

حصرت عُلْقُهُ المِيتِ مِن كه حضرت عبدات مِسعود رمني الشرعة فرايا وكياس آب حنرات كورسول المتر ملى الشرعليه وسلم كى تماز مديرها وس و بعراب في الم برهی البی بها مرتب کے علاور رفع برین نبیں کیا .

عى عَلْفَهُ مَ قَالَ قَالَ إِنْ مُسْعُودِ مِنَى الله عنه: ألا اصلى بحكم صلوة رسول الله صلى الله عليه سلم ؟ فصلى فسلم يَرْفَعُ بِنَابِهِ إِلاَ فَي أُولِ مَرَّةٍ . (رَزَنَى تُرْبِ مِنْ اللهِ )

اس حدیث کوامام ترندی تین کیا ہے، اور این ترنم طاہری (یو کی تقلّد) ۔ نے اپنی مشہورگاب م "المائمين سي صحيح كهاس ، كه صنوات في اس مديث بركلام كياس، ممرعلام احدم مراث كرا في كوم منتر ذكرت بوت فرمايا هيك

يه مدميث مجيع هه ، ابن حزم ادر : طرحفاظ حدمث في وهذاالحديث معيم صحيح ابن حرم وغيرة اس کو سیح کہا ہے ، اور لوگوں نے اس کی تعلیل میں جو من الْحُقّاظِ، وما قالوا في تَعُلِيلِه ليس بعِلْيِّ کے کہاہے وہ عِلْت خرابی انہیں ہے۔ (شرح ترندی صابع)

ر فع بربن كامستلدج نكرُمُ وكرة الأرار بهاس مختصفرت! بن عرض كي فركوره بالاحديث يرجعي طرح طرح سے كلام كيا گيا الله جس طرح عدال أن مسعود كى فركوره بالاحديث يركي لوكول في كلام كيا ے، گر مارے تردیک صحیح بات وہ ہے جو علا مرابن مام د حنی سنے ہدایہ کی شرح می تحراف ہے ساری محت کے بعد تحقیقی بات یہ ہے کردونول رقایل والقَلُارُ المُنكَفَّلَ بعد ذلك كُلَّهُ تُبُوتُ حضوراكرم ملى الشرعليه وسلم سعتابت يس يعنى ركوع رواية كُلِّ من الامركين عنه صلى الله مِن جائے وقت بائد أنفانا اور سراً مفانا البذاتعان علايسنم الرفع عندالركوع وعدمه فيحتاج کی وج سے ترجیع کی مزورت میش آئے گی۔ الى الرجيم لغيام التعارض. (نع القريري)

نیزعل کے اعتبار سے بھی دونوں باہی حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے توائر کے ساتھ مروی يس المام العدر علامه محدانورت الاكتميري مع فرمات بي كر دونول باتون برمتواتر عمل راسيه صحابركام تالعين تواتر العمل بهمامن عمد الصماية والمابعين

<del>咸南黄溪湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖</del>湖湖湖湖湖湖湖湖

ادرتیج تابعین کے زمانہ سے ،ادر اختلات مرن اس بات مسے کہ دونوں میں سے انفل کیاہے؟ واقعديد سي كررتع يرين كى روايات تركب رفع سے زماده یں، قائلین کہتے ہیں کہ بچاش صحابہ کرام سے رفع بدین اورمل سيرزباده سيع؟ كردايات مردى بين ، مرسات محيح نهيل مه، يونكم

وأتباعم على كلا الفحوين، وانمائق الاختلا في افضل من الامرين. (يَكُلُ الْفُرَّةِ مِنْ مِنْ) روایات طرف زیاده بی

اس میں اُن صحابہ کوبھی شمار کر لیا گیا۔ ہے جن سے صرف تبییر تخربیہ کے وقت رفع پدین مردی۔ صحیح تعدا دستوکانی مرکی تصریح کے مطابق بیش ہے، ادراس پر کھی نفد کی گنجائش ہے، ا مام العصرعلام مشميري كي تحقيق كے مطابق بحث وتحيص كے بعد سيدره صحابہ يااس سے بھي كم رہ جاتے این ---- اور ترکب رفع کی صریح روایات پایج ہیں .

مرعمل کی صورت اس مے مخلف ہے ، مدینہ منورہ جو تہبکو وی ہے ، اور کو ذہوع سے اکر السلام كى جھاؤتى ہے، اورجس ميں يا يخ سوصحا بركرام كا فروكش ہونا تابت ہے ان دوشہروں کے بارے میں دوافق ومخالف مب نسلیم کرتے ہیں کہ کو فرمیں تو کوئی بھی رفع بدین نہیں کرتا مقا، ا ور مدمینه کی اکثرمیت رفع بدین نہیں کرنی گئی ،چنانجرامام مالک جو حضرت ابن عرر ماکی روابیت کومب سے زیادہ اہمیت دستے ہیں مجبور ہوئے کہ نعابل مرہنہ کے بیش نظر ترکب رفع کو اختیار کریں ،اور

أ نيل الفرقدين مست

عه مولانا ابوالحسنات عبد محمد تكفنوي في من من كا محرك ما منيدي الم محدين نفر مروزي كا قول نقل كياسه كه لانعكم مصرامن الأمصار تركوابا جماعهم ممكسى شهرك بارمي نبي جانتے كروبال كے نام رفع اليدين عندالخفض والرفع في الصوة إلا باشدول فركوع بم بحطة وتت ادر ركوع سا الصدد اهل الكوفة (التعليق المهجد ماك) رفع بدین کوچیور دیا ہوسوائے کو فہ والوں کے

اس سے معلوم ہواکہ کو فہ مے علادہ دیگرشہروں میں کچھ لوگ نے فع یدین کرتے تھے، اور کچھ لوگ ہیں كرتے تھے،البته كوفه كے تام باشندك ... خواه ده نقبار بول يا محدثين - . - . رفع يدين نبس كرتے تھ، ادركونه دومقام بجهال بالخ تتوصحابرام كافردكش بونابرى كونسليم ب،ادر كخل كي قول كرمطابق ديره بزار صحابه كرام كوفه مي مكونت بذير مقع جن بي ستر بدري صحابه اور مين سوا صحاب بيت رضوان مقير، يسب حفزات مرن تكير تحرير كے وقت وقع بدين كرتے ہے اس كے بعد نبي كرتے ہے ۔ ١١

未采填液果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果

باتی بلادِ اسلامیدمیں رفع کرنے والے بھی تقے ، اور رفع نہ کرنے والے بھی تھے۔

اور میصورتِ حال اس منے تھی کہ جمل جس قدر زیادہ رائج ہوتا ہے اس کے بارے یں روایا کم ہوجاتی ہیں ،کیونکہ تعامل خور بہت بڑی رئیل ہے، اس کی موجود کی میں روایات کی جندال ضرور<sup>ت</sup> باتی نہیں رہتی، اس لئے دوبات بغیرسی قینت و تعل کے تسلیم کرلینی چاہتے جو علامہ ابن ہمام سے حوالہ سے بہلے گذر کی ہے کہ حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم سے رفع بھی ثابت سے اور عدم رفع بھی . فقط کے نظر کا اختلاف ، مجتبدین کرام نے جب مختلف روایات یم غورکیا تو دونقط منظر

بہلا نقطه نظر : کچد حصرات فے سمجھاکہ رفع یدین تکبیر علی مین تعظیم علی ہے ، اور نماز کے لئے زینت ہے،امام شانعی سے ایک موقع پر پوتھا کیا کہ رکوع میں جاتے ہوے رفع برین کرنے ک

كيا رجب ۽ توانفول نے جواب دياكہ

منل معنى رُفعُهما عند الافتتاج ،تعظيمًا لله، وسُنَّة مُثَّبَعَة مُرْجَى فِها دواب الله ؛ ومِثِّلُ م فع اليدين على الصفا

والمُرُوةِ وغيرهما.

اس کی وی حکست ہے جو کمیر تحریم کے وقت رفع یو ى ميد بعنى الشرتعالى كانعظيم كرنا ، اوريد الكمعول منت ہے سی ٹواب کی امید ہے اور جیسے صفاءمر ده براور دوسر به وتعول برر فع برین کیسا

رنيل الفرق ين صك حصرت سعید بن جُبرُره نے رفع یرین کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارسٹا دفرمایا ہے کہ مفع مین کا مقصدمرف یہ ہے کہ اس کے ذراح آدی إنها هوشي يُربّن بمالرجسل ایی تاز کو مُزین کرتا ہے۔ صلوت رنیل مف

جن حصرات كايه نقطة نظر بنا اكفول في مرفع يدين كى روايات كوتر بينع دى ، اوران كومعول

ہے ہیں۔ دوسرانقط نظر: یہ ہے کہ دفع بین کامقعد تحریم ہے جیسے سلام کے دقت دائیں بائیں سے پھرنے کا منفذ تحلل ہے ، جنانچہ ناز کے شروع میں تحریم ولی عنی کمیر تحریب ادر تحریم فعلی بنی رفع یدن

له الم العصر على مكتسميرى و منيل الفرقدين مي تخرير فرماتي من وقل كان في سائوا لبلاد تا وكون ف كنيرٌ من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليه بن مُختَّارًة (معلم) ١٢

کوجمع کیا گیاہے، تاکہ قول وعمل میں مطابقت ہوجائے، اس ہوقع کے علاوہ نازکے درمیان کو معلی کے کوئی معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ محض ایک حرکت ہے ادر حرکت نازے کوئی معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ محض ایک حرکت ہے ادر حرکت نازے کوئی معنی اور ہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیجی اکہ ہوگ نماز پڑھتے معیں اور الشکام علیکم ورجمۃ الشرکتے وقت دونوں جانب ہاتھ سے استارہ کرتے ہیں، اس پر آل صفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ارت دفرایا کہ

کیابات ہے کہ آپ ہوگ ہاتھوں سے اس طسر ح اسٹارہ کرتے ہی جیسے کہ دہ بر کے ہوئے گھور دں کی وہیں ہوں ؟! آنیہ لوگوں کے لئے یہ بات کا ٹی ہے کہ ہائے رانوں پر رکھے ہوئے دائیں بائیں اپنے ہمائیوں کو

رهعیم مسلم مینی مسلم مینی سلم مینی مسلم مینی به مینی مسلم مینی به علاده ازی ترمذی شریف کی روایت بین نماز کی حقیقت به بییان کی گئی ہے: الصّلوّة مینی مینی مینی تشکیر فی سے ت

عَلَامَ تُؤَمَّنُونَ بِأَيْدِيكِ اللهِ مُكُمُّ كَأَنْهَا

أَذَنَابَ خَسِيلِ شُهُسِينِ ؟ إِنْهَايَكُونِي

احددكم أن يَضَمّ يدَه عَلى فَخِدُه، ثم

يسَــلِمُ عَلَى أَخيه : مَن عَلى بسينِ وشِمالِه

ركعتين وتخشع وتضرع وتهسهكن

وتُقْنِعُ بِكَيْكَ \_\_\_\_يقول تَرْفَعُها\_\_

إلى ربتك مستقيلاً ببطوتهما وتُجلك

وتقول: يارَبِ إيارَبُ ومن لـــم

يفعل ذلك فهوكذا وكندا!

انزهمذی میه ایسی نازی میه ایسی ناپسندیده بنده سه ادراس کی ناز ناتس سه به است کی تفقین سه که نمازیس است کی تفقین سه که نمازیس است کی تفقین سه که نمازیس ریاده سع زیاده سکون سونا چا میته ۱ اور نمازیس بار بار با نفوایشانا نا اس سه که اس مفصد کونوت

كرتاسه جن حضرات كايه نقطه نظر بنا الفول نے نزكب رفع كى روايات كوتر جيح دى ۔

اختلاف کی ایک دجریہ کی جہری کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ جہری نے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ حضوراکرم صلی الٹریل وسلم کا پہلا عمل کون ما تھا اور آخری عمل کون ما جینی رفع اصل ہے یا ترکب رفع اصل ہے ؟

کی حضرات کا خیال یہ ہے کہ پہلے رفع صرف تکمیر تحریم کے وقت تھا، ہیر تدریجًاد دسری جگہوں می

**埃从未来按照来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

\*\* (ILLAT) \*\*\*\*\*\* (ILLAT) \*\*\*

بھی بڑھایا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کے بالمقابل دومرانقط نظراس سے بالکل مختف ہے کہ بہلے نازمیں سربجیر کے وقت رفع پرین کیاجا ما تقا ، پھر تدریجا اس کوختم کیا گیا ، اور مرت تکبیر کولی ك وقت باقى رہا ، للإ احضور اكرم صلى الشرعليه وسلم كا آخرى عمل تركب رفع ہے .

یمی دوسرانقط نظرتن صواب ہے کیونکہ احاد میث کا اگرجائزہ لیاجائے تو درج زیل مواقع میں

ر فع يدين كا ذكر ملمات.

ا صرف تكبير تحريميد ك وقت ركافي رواية ابن مسورة)

( ركوع مين جاتے وقت اور ركوع سے الحصے وقت مي (كافي رواية ابن عمرة)

ا سجدو میں جاتے وقت تھی (نسائی شریف صفال معدمیث مالک بن تو گرمت ما)

وونون بجدول كرميان مى (ابوداؤر شريف مين منال شريف مينا المال المون مينا المنام)

ووسرى ركعت كے تروع ميں جي (ابوداؤدشريف مين صديث وائل بن مجروم)

ا تبری رکعت کے شروع میں جی ربخاری شریف میالیا صرمیت ابن عمرمنا)

﴿ سِرَاوَى عَنْ اللَّهِ عَنْ كَلْ خَفْضٍ ورفيم ابن ماجه صلاحديث عُنكُربن جيب ولفظه يَرُفَعُ بيديه مع كل تكبير)

ر فع پدین کے بیتام مواقع امادیث کی کتابوں میں مردی ہیں، لیکن امام شافعی اورامام احسمہ صرف تین موقعوں پر رفع پرین کوسنت سمجھتے ہیں ، باتی جگہوں میں منسوخ مانتے ہیں ، لہذا فی الجملہ من الناصرا في المعنى المالية الما ہیں، اور ایک جگہ بعی تمبیر تحریمیہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کوشنے نہیں ہوا ہے .

اب اختلان صرف پیرہے کہ د دسری مورت میں بینی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے أشفتے و تت رفع يدين معمول بها سے يا منسوخ ۽ دوامام کہتے ہيں کدان دوجگہوں ميں رفع يدين منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ عمول بہاہے ، اور دو امام فرماتے ہیں کہ ان دو جگہوں میں بھی رفع پرین شوخ

ہم اگر نقط و نظر کے اس اختلاف کو سمجھنا جا ہیں اور جانتا جا ہیں کہ کون سانقط و نظر سے ج توہمیں ایک مثال بیش نظر رکھنی ہوگی ، وہ مثال یہ ہے کہ ایک بڑے محل کے بارے می ہمارے ممانے مخلف رہورٹیں ہیں کہ اس کے ایک کروین کی ہے ، تین کروں من کیل ہے ، جارٹیں ، پانچ میں جوشی سات میں ، ادر سر کمرو مین کجلی ہے۔ ربور ٹوں کے اس اختلات کوختم کرنے کی ذو ہی صور میں ہیں اگر صوتحال

مذکورہ بالامثال کی روشنی میں معقول نقطہ نظر مرف دوہی ہوسکتے ہیں، یا تو صرف کمیر کئر کمیے کے وقت رفع یہ بین ماناجائے ، بانی روایتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دوسب روایتیں تعلیم ہیں مگر پہلے زمانہ کی ہیں جو بعدی نسوخ ہوگئی ہیں ، یا پھر ہراو بنی نہی مرفع یہ بن مانا جائے ،اورماتی روایتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دو پہلے زمانہ کی ہیں جس وقت صرف انہی مواقع میں رفع یہ بن بھا، دریان

کی کوئی روایت لینا کوئی معفول نقط منظر نظر نہیں ہے۔

امام ابوحنیف<sup>رم</sup> اورامام مالک میسیم میسا که رفع بدین تدریجاختم کیا گیاہے، اور آخر میں صرف ایک جگہ باقی روگیا ہے، اوران کا بیہ مجھنا بایں وجہ قابل قبول ہے کہ دومسرے ڈڈوامام بھی نی الجملہ نسخ تسلیم کی ترجی

اورامام ن فعی اورامام احمد کانقطهٔ نظر بای دج قابل تبول نهیں ہے کہ وہ ایک طرف نسخ بعی سیار میانی مرصلہ کی ایک طرف سی بعی سلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف آخری روایت بھی نہیں لیتے، بلکہ درمیانی مرصلہ کی ایک روایت بھی نہیں لیتے ، بلکہ درمیانی مرصلہ کی ایک روایت بین ، اور میہ بات کسی طرح معقول نہیں ہوسکتی ۔

ا روایات کا جائزہ سے بات مراح مربیہ ایسے کا ایک اوروائی سے بات مراح مول ہوت ہے کہ کہ دی کئیں، ابودا و دس بھر جو بہت محافظ میں جو بعدی ختم کر دی گئیں، ابودا و دس بھر دہ نوست محافظ میں الشرعنی روایت ہے جس میں نازمی بیت تعذابت کا دکرہے، ان میں سے ایک بہ ہے کہ پہلے مسئبوق جب آ نا تفا تو کسی نمازی سے پوچھ لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، بھر دہ نوست شرہ دکھتوں کو بلے ھار نماز میں شریک ہوتا تھا، اسی طرح پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، بھر جب آئین فارس اوری ایش اوری نو نماز میں بوست کی مانعت کر دی گئی، اسی طرح پہلے دوران نماز سلام کا احت رہ سے جاب دینا جائز تھا، مسجد مزار معنوں کری میں جب حضوراکوم صلی الشرعلیہ وسلم قباکی مسجد میں تشریف ہے گئے تھے تو اہل تجابی سے جواب دینا جائز تھا، مسجد میں تشریف ہے گئے تھے تو اہل تجابی سے جواب دینا جائز تھا، مسجد میں تشریف ہے گئے تھے تو اہل تجابی سے جواب دینا تھا، اسی طرح بہلے دوران کا دسلام کرتا تھا، آپ نماز بڑھتے ہوئے اشاہ سے ان کو جواب جوابی آ آ آل حضور صلی اسٹر علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، آپ نماز بڑھتے ہوئے اشاہ سے ان کو جواب

 $oldsymbol{x} oldsymbol{x} oldsymbol{x}$ 

\*\* (ICTAT) \*\* \*\*\* \*\* (ICTAT) \*\*

اسی طرح او برسلم شریب کے حوالہ سے جوروایت ذکر کی تئی ہے اس سے اور دیگرروایات ت حلوم ہوتا ہے کہ پہلے نمازمیں صرف تمبیر کے ساتھ افع برین نہیں کیا جا تا تھا ، ملکہ سلام کے وفت بھی . ت يه بن كيا جنا مقا جس پرحضوراكرم صلى الشرعليه ولم في نكير فرماني، اورامت اس پرمتفق هي كرمسلام کے وقت رفع پرین مسوخ ہوگیاہیے ۔

ه مسلم سرّ این به می اس ر دامیت سه اد بیمتصل حضرت جا برین مُمرّة رضی النه بجنه کی بیک ۱ د ر ر وایت ہی ہے جس میں حضور نے سادام کے علا دہ اور جگہوں میں رفع پدمین کرنے پرکھی نکیر فرمانی سہے ،

ا ورنماز مین پرسکون رہنے کا حکم دیاہے دہر دایت یہ ہے:

عى حابرىن سَمُّرَةُ مَ قال. خَرَجَ علينا حضرت جابر رضى الشرعمة فرماتي مي كه رسول الترمني الشرعلية وملم بهمارے ياس تشريف لا سے اور ارشا و فرما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغال: كر بكيابات ہے كميں آب لوگوں كو ما تقراعات، دے مَا لِي أَرَاكُمْ إِنْعِي أَنُكُ بِكُمْ كَأَنَّهُا أَذُنَاكُ خَيْلِ سَّهُسِ ، أَسُكُمُوا فِي الصَّاوَةِ ، د کیمنا ہوں برکے ہو سے معور وں کی دُموں کی فرزے ؟ ایمار

(مسلم الد بارم بالسكول في الصلوة الخ صري)

میں سکون اختیار کر د ۔ ٠٠ این سابقه روایت سے بالکل مختلف ہے ،امام نوتوی رم کا دونوں صدیثوں **کوایک** کردا را صحیح نہیں ۔ ہے،اس حدمیت میں بس رفع بدین کاذکر ہے وہ مسلام سے علاوہ دیگرموا فع میں کہیا ب نه ۱۰۰۰ فن يدين سيم السي يرآن حضورصلي الشرعليه وسلم شف يحرفرماني سيم اور يُرمكون رسينے كاحكم ديا ب موشارم برسكون رسو الاحقيقي مفهوم يهي ہے۔

ا دراً سربالفرنس و ونوں واقعے ایک ہوں تب بھی سلام کے وفت کے رفع برین برد مگرمواقع ك في من كو تباس كياباسكة بيونكيجب سلام كے وقت رفع بدين نماز كے منافى ہے اور كون کوخم کرے دانا ہے تو دومرے واقع میں رفع پرین کا حال بھی یہی ہوگا، لہذا سب کا ایک ہی حکم ہو"، تر، اپنے یہ روایت علاوہ دیگر ترائن کے نسخ کی واضح دلیل ہے۔

د وام رفع کی کوئی دیل نہیں سے اور دفع پرین کا دوام کسی صدیت سے د وام ارتبار ملی الزملیہ کا دوام کسی صدیت سے د وسلم نے ہمیشہ ہرنازمں رفع بدین کیا ہواس کاکوئی تبوت نہیں ہے ، بلکہ بہت مکن ہے کہ آب نے ن ما ح کی طرح گاہے ماہے رفع پرنی کیا ہو، جنانجے حضرت قدس سرہ نے جواب میں دوام رفع

کی دلیل طلب کی ہے کیونکہ اس کے بغیرمدعیٰ تابت نہیں ہوسکتا ۔

وفعة اول: أبهم مي رفع يُريُن ركر في كا مديث معليه ما نظیے ہیں جو درباؤ عدم رفع ، نفر الع مربع بھی ہوں ہم آب سے دوام رفع کریں کے بین کریں کے نفس سے دوام رفع کریں کی نفس مربع منتفق عکیہ و کے طالب ہیں، اگر ہو تولا سیے اور دسیس کے بدیے بین کے جاتبے ورند کچھ نوشریا ئے۔

رفع برس کے آخری عمل موسفے ایزاس بات کی جی کوئی دہیں ہے کہ رنبے برین آگفتو على الشرعلية ولم كالمراب رفع ببلاعمل على الشرعلية ولم كاآخرى عمل كفاء اور تركب رفع ببلاعمل كفاء اور تركب رفع ببلاعمل على من وي وبي وبي توبيه كمها جاسكتا بتماكم ببلي

ر نع نہیں تھا،بعدیں بڑھایاگیا،حصرت قدس سرونے مقابل سے رفع کے آخری عمل ہونے کی دسیا طلب فرائی ہے، چے آج تک کوئی میش نہیں کرسکا، نہ تیامت تک کوئی میش کرسکتا ہے۔

صلات عام ہے یا ران مکتردان کے لئے! ا در دلیل میں گنجائش رکھی سے کہ نبق صریح ، حدمیث منتفق عکیہ ہوناہی ضروری نہیں ہے ، قابلِ استدلال روایت سے ۔۔۔۔ اگر چہ و وحس لغیرہ کے درجہ کی ہو۔۔۔۔ یہ بات نابت کی جائے۔

اورمیگی نه بروتوآپ آخری وقت نبوی صلی الترعلیه وسلم بی بیس کسی آخری وقت نبوی صلی الترعلیه وسلم بی بیس کسی آخری مقت میسی ایسی کار فیع بدین کرنا تامت سیجئه ،اور دست کی جگه بین کربیا تامت سیجئه ،اور دست کی جگه بین کربیا تامیت سیجئه ،اور دست کی جگه بین کی جگه بین کربیا تامیت کی جگه بین کربیا تامیت کی جگه بین کربیا تامیت کی جگه بین کی جگه بین کی جگه بین کی جگه بین کربیا تامیت کی جگه بین کی جگه بین کربیا تامیت کی در دست کربیا تامیت کی جگه بین کربیا تامیت کی جگه بین کربیا تامیت کی جگه بین کربیا تامیت کربیا تامیت کی جگه بین کربیا تامیت کی جگه بین کربیا تامیت کی کربیا تامیت کی خواند کربیا تامیت کی کربیا تامیت کی خواند کربیا تامیت کی کربیا تامیت کی کربیا تامیت کی کربیا تامیت کی کربیا تامیت کربیا تامیت کی کربیا تامیت کی کربیا تامیت کربیا سلطے نو بھرکسی کے مسامنے منبر نہ کیجئے ازبارہ وسُعُنت جاہئے توہم صحیح کی بھی

جب رفع بربن كاند دوام ثابت ب، نداخرى عمل بونا أبت ب ادر نشخ رفع كر قرائ موجود بن نوستاب كينسوخ حديثول يول كرف وا، صديث كى بيردى كرف والاكہلائے گا، يا ناسخ اور عمول بها صد تيوں يمل كرنے والا منبع سنت نبوى ، كا ؟

الراس برهي آب كيه زئن آئے تو بھرآپ ي فرمائيں كراٹ منبع تاث وسنّت كون ، وآب ماہم ؟

له نقس: ابساكلام جس مِن تا ديل كى كنجائش نه بور (مِصْباح اللّغات)

**<b>◆◆◆☆ダ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★**★★**☆** 

\*\* (اولت كالمر المرت من المعلى المراح المرا

مُسُوخ متعین میں ، صیسا کر تفقیبل سے عاض کیا جا جہائے ، ہذا جو صرات روایات کی کترت کی وجہ سے یا ارائید کی توت کی وجہ سے رفع کی روایات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ص ابنی رائے کی بروی کرتے ہیں ، رو

منبع صدیت ان کونہیں کہا جا سکتا، اور جولوگ نزکپ رفع کی **روایات پڑمل کرتے ہیں دوناسخ روایوں پر** منبع صدیت ان کونہیں کہا جا سکتا، اور جولوگ نزکپ رفع کی **روایات پڑمل کرتے ہیں دوناسخ** روایوں پر

عمل کر۔ تے ہیں ،اور نئے ،رولیات و نعامل اور قرائن قویئے سے نابت ہے ، پس پہ رائے کے دخل کے بغیراقاد

يرعمل كرنات حس سيه بركوني صورت نوس بوسكتي -

درصورتنکہ دوام رفع ،ادرآخردقت میں رفعکسی حدیث سے تابت نہوا
توبھا کو نیخ سے احادیث رفع ساکت ہوں گی،ادراس سبب احادیث نشخ
وزک ، رفع کے مُعارِض نہوں گی،جوآپ کو یکنجالش لے کہ احادیث رفع کو
احاد بیت ترک پر ترجیح دینے کے داسطے آبادہ ہوں ۔
مگر اس صورت میں خفی کمتبع حدیث ہوں گے،ادرا ب ابن رائے کے
تابع ،ادراتنی بات آپ بھی جائے ہوں گے کہ احاد میٹ ترک رفع بہجال آپ
کی رائے ناری ادراجہا د ناروا سے کہیں بہتر ہیں۔

ایک سن یہ کا اڑالہ | اگرکسی کو بہت ہوکہ ترکب فع کے معنی بیں در عدم رفع ادر فع نہ کرنا) ادر عدم وقع اور فع نہ کرنا ادر دفع کرنا بعد کا عمل ہوگا ۔
وجود سے مُقَدِّم ہوتا ہے ، بیس رفع نہ کرنا پہلے ہوگا ، ادر دفع کرنا بعد کا عمل ہوگا ۔
تواس کا جواب بیہ کہ اس ہج جیٹ میں ترک بعنی دوعرم فعل انہیں ہے ، بلکہ بہاں ترک کے معنی یہ بیس کے بدات فود میں موقوت کر دیا گیا ، بیس احادیث ترک دفع بزات فود من کہ دیا گیا ، بیس احادیث ترک دفع بزات فود نے کہ دیا گیا ، بیس احادیث ترک دفع بزات فود نسخ کی سب سے بڑی دلیل ہیں جس کے بعد کسی ادر دلیل کی حاجت ہی نہیں رہتی ۔

مگریہ یا درہے کہ رونزک "اُن احادیث میں بعنی روعدم فعل" نہیں ، بلکہ موقو فی بعدرواج مراد ہے جس سے نسج رفع عَیَاں سہے -

\*\* (ICAI) \*\*\*\*\*\* (TEA):\*\*

## امر المراب نقہار ۔۔۔ آمین کے بارے میں روایات ۔۔۔ ملف صالحین کاعمل ۔۔۔ آمین کے بارے میں روایات ۔۔۔ ملف صالحین کاعمل ۔۔۔ سٹراآمین کہنے کے دلائل ۔۔ آہستہ امین کہنا اصل ہے اور جہڑا کہنا تعلیم کے لئے تھا ۔۔۔ سفیان توری اور شعب کے کے دوایتوں میں تطبیق

## المرن الجركام مناير

جہری نازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جہڑایا سڑا رزورسے باا ہستہ امین کہنے کے بارے می نقهار کرام کی مائیس مختلف ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ احناف كنزديك امام ومقترى سب كي الخاتين كهنابهي منت بهاوراس كامترا

(آ برسته) كہنا بھی منت سے العنی پیر دوسنتیں علنحدہ علنحدہ بیں ایک آبین کہنا اور دوسرے اس

كوسر اكبنا، درِ مخارس ---

والتَّنَاءُ، والنَّعَوُّذُ، والتَّسْبِيةُ، والتَّامُينُ اولونماز كى سنتين ئنام ، أعُوذ بالشرا درلبسم الشر وسنتكونهن سِسرًّا يرهنا اورآمن كهنام وادران جارد لكاسرًا كهناب

وكونفن سسرا يرعلامه ضامي فيضاح يا مناسب كه

جُعَلَ سِرَّا خبرَ الحيونِ السحدُونِ صاحب دَرِّ مُختَّار نِے مِسْرًا کو کون (مصدر کان) مخدد لِيُفيدَ أَنَّ الْإِسُرارَبِهِ اسُنَّةً أَخَسُلِي، كى خبرېنايا ــــــــــ، ناكه به بات معلوم موكه ان چار و ل كا فعلى لهد السُرِيَّةُ الانبيانِ بِهَانَعُصُلُ و آہستہ کہنا دوسری سنت ہے، لہذاان جاروں کو كينے كى سنت اوا ہوجائے كى اگر ميج برا ( زور سے) كميے لومع الجَهْرِبِهَا.

رشامي ما المعضف الصلوة) (البتربر البنام البياكي منت ادانه وكي جوابك منت المستقل منت) مالكيد كالمفتى به ندبهب بعي بي سبي كم آبسة آين كهنامستوب سبي، عَلاَمَه دُرْدِيرٌ كَي سَرِح

صغيرس سيحكه نَكُبَ الإسرارُبِ اى بالتأمين لِكُلِّ مُصَلِ

آست این کہنامستخب ہے ہراس نازی کے لئے

\*\* (ICT) \*\*\*\*\*\*\* (ICT) \*\*

طُلِبَ منه (بُلُغَةَ السالك منا) حب سامَن كَهَ كامطالب كياكيا ہے۔ میر میرا بلیر کے نزدیک امام و مقدی سب کے لئے جُہرًا (زور سے) آمین کہنا سنت ہے، ابن قدا

الم ومقدى كازور سے آمين كمنامسنون سے ان نازوں میں جن میں زور سے قرارت کی جاتی ہے اور آسترآمن كهنامسنون بان كازدل مي جن مي آست

ويُسَنُّ ال يَجُهَـ رَبِهِ الإمامُ والمأمومُ فيها بجُهُرُ فعه بالقياءة والْحُفاؤُهُا فيسمائحُفي فيهد -

قرارت کی جاتی ہے .

(المُعَنِّى مَا الْمَعِی مَا اللَّهِ عَلَی مَا اللَّهِ عَلَی مَا اللَّهِ عَلَی مَا اللَّهِ عَلَی مَا اللَّهِ ال اما مم سنت افعی کا قول قدیم به تقاکه جمری نمازدن میں امام دمقدی سب کے لئے جمراً امِن كہنا سنت ہے ، اور ان كا قولِ جديد سيا كه صرف امام مے سے جبر الين كہناسنت ہے ، اور مقدیوں کے لئے بیٹراآ بین کہناسنت ہے ۔۔۔۔۔ گرسٹوافع کے نزدیک مفتی ہو لی تدیم ہے، ب فظابن تُورِ مے تکھا ہے وعلی الفتوی المام رافعی مے المی اس کوترجی ری ہے ، بديد تول برسوانع في توى نهين دياسي . (معارف السنن من الم اشرح فهذب مرجم ) ندا بب كى ندكوره بالاتفصيل سے يہ بات داضح بوتى ہے كە آمين كے آمستندياً بلندا واز ت كت كيجواز يرسب كانفاق ب، البترزوامول كے نزديك آمسته كهنا بهتر اور ورم دة الماموں كے نزدنك زورت كہنا بہترہ الغرض اختلات اد كى اورغيراد كى كاسے ،جواز اور عرم جواز کا تہیں۔۔۔

سر المان کے بارے میں وایات کی بھی ہیں مرجرًا آمین کہنے کے بارے میں جوردایات میں جوردایات کی بھی است کے بارے میں جوردایات کی بھی ہیں مگرجرًا آمین کہنے کے بارے میں جوردایات صحیح ہیں دہ صریح نہیں ہیں ،اورجو صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں،مثلاً سب سے اعلیٰ درصر کی روایت

حب امام آین کے توتم بھی آمن کہواکیونکے جس کا آمن كہما فرشتوں كے آبن كہنے كے موافق ہوگااس كے

اذا أمَّنَ الامامُ فَأُمِّسُوا ، فانه مَنْ وَافْقَ تَأْمَينُه تَأْمِنَ المِلْكَكَةِ غُفِيله مَاتَّقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِه (مِنْ الانكه الستة) يَعِظِمَ كَناه معان كردت مِالْي كمر

يه حديث مي اوراس سے امام بخاري في آمن بالجهر تابت كيا ہے، ترب حديث الس سلسدين عربيح نهبي ہے ،كيونكەمسلى شركيف اور ابوداؤر شركيب ميں حدميت كے رادى امام ابن شہائے وگا

کا صدیث کے آخریں یہ قول ذکر کیا گیا ہے وکاک وسکول اللہ صلی اللہ علی میں بقول: آمین (اور حضوراً کرم ملی اللہ علیہ میں ہے تھے اور حضوراً کرم سے آمین کہتے تھے توامام رُہری کواس مصوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے) اگر حضورا کردرسے آمین کہتے تھے توامام رُہری کواس تصریح کی منرورت کیوں بیش آئی ؟

علاده از سی میں اس صریت شریف کے یہ الفاظ می مروی ہیں۔

رسول الشرطي الشرطيه وسلم نے ارتباد فراياكر جب الم و وكا النظار للبن كيے تو تم آين كرو، اس التي كرمس كا قول و النظار للبن كيے تو تم آين كرو، اس التي كرمس كا قول فرشتوں كے قول كے موانق ہوگا اس كي بنش كردى جا يكى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذاقال الامامُ: وَلَا الضَّالِّسُ فَقُولُوا: آمين فان مَنْ وَافَقَ قُولُ قُولَ اللائكةِ عُفِرَلَه

(واللفظ للبخاري)

اس مدیت سریف مقدیوں کے آبن کہنے کوامام کے وَلاَ الضّالِين کہنے پُرُعُلَّی کیاگیا۔
ہے ،اور یہ بات اسی صورت میں عقول ہے جب امام آبین برٹرا (آہستہ) کیے ،ورنہ وَلاَ الضّالِین کہنے پِرآبین کہنے کو اَعْدُ اللّٰہ اَنْ کہنے کہا اُن کہنے کو اُن کا کوئی معنی نہیں رکھتا ،اور حب امام کا سرّ اُنا بین کہنا تابت ہوا تو مقدیوں کو بدرج اولی سرّ اکہنا جا ہے۔

اور سے حدیث بھی حضرت ابو ہر پر ورفنی الشرعنہ سے مردی ہے جیسا کہ پہلے گذری ہوئی حدیث بھی اللہ ہے ادر حب ایک ہی حدیث دوط سرح سے مردی ہو ، ایک سے ہٹرا آبین کہنے کا اختارہ طما ہو ، اور دوسری سے ہٹرا کہنے کا ، تو اس کو صریح کیسے کہہ سکتے ہیں ؟ کہنے کا اختارہ طما ہو ، اور دوسری سے ہٹرا کہنے کا ، تو اس کو صریح کیسے کہہ سکتے ہیں ؟ ادر جو روایات مریح ہیں وہ محیح نہیں ہیں مشلاً :

(١) حضرت دَارُلُ بْن جُرُومْن الشّرعة كي روايت هيك

مِي فِي مَنْ الرَّهِ مِنْ الرَّمِ مِنْ الشَّرَعْلِيهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ عُلِيهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

سمعتُ النِيَّ صَلِّاللهُ عَلَيْهُمْ قُرُا أَعَدُ يُرُا أَعَدُ يُرُا أَعَدُ يُرُا المُعَالِينَ وقالُ: المَعْنَ وُلِا الصَّالِينَ وقالُ: المَعْنَ وُلِا الصَّالِينَ وقالُ: المَعْنَ وُلِا الصَّالِينَ وقالُ: المَعْنَ وَمَا يَنَ المَعْنَ وَمَا يَنَ المَعْنَ وَفَيْ مَا وَالْحَالِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوتَهُ الْوَفِي مَا والْيَةَ الْمَانِ ، ومَدَّ بِهَا صَوتَهُ الْمِقْنَ الْمَانِ ، ومَدَّ بِهَا صَوتَهُ الْمِقْنَ الْمُعْنَ وَالْمَانِ الْمُعْنَ اللّهُ الْمُعْنَ اللّهُ الْمُعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اہ حضرت دائل بن مجڑوہ کین کے شہزادے میں جب بہل مرتبہ وہ صنور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں مامخ ہوت سے قوصنور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے اُن کا پُر سیّاک استقبال کیا تقا، بلکہ ان کی آ مرسے ایج است حضورہ نے محابہ کرام روز کونوشخب میں مسائل متی ، وہ کمی دن حضورہ کی خدمت میں رہے ، اور رہے ۔ تعلیم حاصل کر کے وطن واپس لوٹ گئے ہتے 11

رزاء الإراقيكاسات

\*\* ( TIRAI) \*\*\*\*\*\* ( TIRAI) \*\*

رومری روابتی ہے کہ زور سے آمن کی اور تيسرى روايت يس به كرآمن كهته وقت اين ادار المندكي

انى داۇد ئېجىكىربامىين، وفى اخىرى له ول. امين وَرَفَعَ بهاصوتَه

یرسب الفاظ شفیان توری حمی روایت کے ہیں ، اوران کے مسائتی امام شعبہ حمامی روایت

بْنُ كُرِيمُ عَلَى السِّرِيمَامِهِ وَسَلَّمَ فَيُ جَبِ غَيْرِ الْمُغَضَّو بِ عَلَيْهِمْ مُرَاللَصَّالِينَ بِرُعَالِهِ أَيْ المَا الرأين كيم وقنت این ازار مینمت مرد ریا م

کو درج زیل الفاظ سے روایت کرتے ہیں کہ إن النبي صلى الله علب، وسلم قرّاً عَن يُر الْهُ غَنْهُ وَبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَعَسَالَ: امين. وخَفَضَ بِمَاصُونَهُ اللهِ

متن کے اس اختلات کے علاوہ سفیان توری اور الم بیٹیٹر کے در میا: اس حدمیث کی سندمی بھی اختلاف ہے ،حس کی وجہ سے امام بخاری اورامام مسلم کے صحیحان میں انسس حدریث کونہیں لیا ہے ، محتمن نے اگر جو اس بات پر پوراز درصرت کیا ہے کہ منر ت سفیان توری کی رواست کوتر جیج دی مگروه این کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں۔ کیونکہ امام ستعبہ کی مسندم

ا و اقد النات كئے كئے من اس كے معقول جوابات موجود ہيں .

ري) وَأَنْطَنَى مِن وَهَ: بِتِ الوِبرِيرِه رضى التَّرِعنه كي حدميث هي كرجيب حضوراكرم صلى الشّرعليدوهم مرردی تحریوه کرفارغ ہوئے توآدار بلندکر نے اور آمین کہتے ، ۔۔۔ ۔ گریہ صدیت کی تیج نہیں ہے، اس کی سندمی بی بی مثمان اور ان کے استاذ اِسٹحاق بن ابراہیم زُبیدی مشکلم فیررادی ہیں. ( رارقطنی بی مین اسی مضمون کی دوسری روایت حضرت این عورهٔ ستے مروی ہے ،

المراه المراج المراج المراج والمركي كالمندي إيك راوي بجر الشقارين بوضعيف من

ن این اجری حصرت بل کرم اشروجه کی حدیث ہے ، مرووجی می می کامند ير ان الى تالى صغيرين جو صغيف من

(ق) ان اجری می مفرت ابوہر روضی النوعند کی مید مدیث ہے کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا حالانکہ رسول الشرسلی الترعليه وسلم جب وَلَا الضَّالِين كَهْ تَوَامِمُ كُتَّ

تَرَك السّاس التأمين ، وكان رسول الله صلى الله عليهم اذاقال غيرالم غضوب

**张 张 你 你 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 你 你 你** 你

يہاں تک کر پہلی صف والے اس کوس لیتے ہیاں

عَلَيْهُمُ وَلِا الصَّالِينَ قَالَ أَمِينَ حَتَّى يَهُمُّهُمَّا أهُلُ الصَفِّ الأول فَيرُ بَحِ مَا السبحدُ تَك كر آمِن كَهْ كَى رَمِ سِي سُجر كُو بَحَ مِالَ.

يه حدميث بعي تي منهي سير. اس حدميث كوحضرت إبو هرمره ورماسيد ان كي عم زا د ابوعبدار ردا کرتے ہیں برجن کا حال معسلوم نہیں ہے ، اور ان کے مثا گر دہشر بن رافع نہایت ضعیف ہیں ، ابن جَبَان أن كے بارسے من لکھتے ہن بڑوی الموضوعات (بیخص موضوع روایتی کرتاہے۔) ا أَمْ الْحَصَيْنَ مَ وَرابَيْ مِن كَهِ الفول في حضوراكرم ملى الشرعليه وسلم كے بیجھے نماز براهی جب حضور نے وکا الصّالِین کہا تو ہمن کہی جس کواکفوں نے سنا دراں حالیکہ و وعور توں کی صف میں تقيل السندم الماعيل بن وابت بلي صحيح نهيل سير السي كالسندم الساعيل بن مشام كي صنعيف راوی ہیں۔

الحاصل آمین بالجهر کے سلسلہ میں حتنی صریح روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی محیح نہیں ہے۔ سکف کامل سکف کامل اِنَ اکٹرُ الصحابۃ و صحابہ کرام ادرتابعین عظام کی زیادہ تعدا صحابة كرام ادرتابعين عظام كى زياد وتعدادآين التابعين رضى الله عنهم كانوا يُخُفُونَ بِها آمسة كهتي تقي.

البته صغار صحاب کے زمان میں خاص طور پر حضرت عبدالشرین ربیر رضی الشرعنها نے جرا آمین كني كارواج والا، ان كا دارالسلطنت مُكمَّ تقااس كة مُكمَّ مكرمين جبرًا آجن كهنا، الح تقا، اسى، سے امام مثنافعی نے ۔۔۔۔ جن کی جائے بیدائش کہ کورمہ ہے ۔۔۔۔۔ این بالجبرگو اختیار كيا ، كمر مدينه مُنوره كى صورت حال دوسرى لقى دچنا سنجه امام مالك نے \_\_\_\_\_ جن سے يہاں تعامل مدمنه کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ۔۔۔۔۔ سٹراآین کہنے کو اختیار فرمایا ۔ رسراا من کہنے کے دلال انہستا میں کہنے کی سب سے بڑی دلیل وہ صریت شریف ہے مرسرا ان کہنے کے دلال انہستا میں کہنے کی سب سے بڑی دلیل وہ صریت شریف ہے مرسرا ان کہنے کے دلال انہستا میں مرسرا انہا کی دارج کی جانجی مرسوب سے درج کی جاند کی ہے جس می حضوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے مفتدیوں کے آمین کہنے کوامام کے ولاً الضّالِین کہنے پر

اله رواه ابن رامویه نی مشنیره کانی نفسه الرآب صلی الله من منازه من منازه من منازه من منازه من منازه منازه منازم م

د وسری دلبل حضرت داکل بن مجرُرضی الشّرعنه کی ده صریت ہے جس کے را دی امام شخبہ

میں اورجس کے الفاظ خَفَضَ بِعَاصُوتُه میں۔

تیسری دلیل حضرت تمراز من اور حضرت عُران ده کا داقعه ہے حضرت تمران دو ایا کہ حصورا کرم سلی الشرعلیہ وسلم نماز میں کمیر تحریمہ کے بعد تقوری دیر خاموش رہتے تھے،اور ولا الضا لین کے بعد تقوری دیر خاموش رہتے تھے، حضرت عُران دو نول حضرت کر ان دو دو مسرے سکتہ کا انکار فروایا، بالآخر دونوں حضرات نے حضرت اُئی بن کعب رضی الشرعنہ کی طرف رجوع کیا ، تو حضرت اُئی روز نے فرایا کہ شمرہ کو صحیح یا ہے ، بعنی جمنور اکرم سلی الشرعلیہ دسلم وکا الضا لیس کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں انہ میں انہ میں کہ میں کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں انہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں انہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں کے بعد بھی خاموش میں کا میں کہ میں کہ بعد بھی خاموش میں کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموش میں کے بعد بھی خاموش میں کے بعد بھی خاموش کے بعد بھی خاموش کے بعد بھی خاموش کے بعد بھی خاموش کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی کے بعد ب

ہونا آمین کئے کے لئے ہوتا تھا)۔ چوکھی دلیل حضرت ابراہیم می کا ، رشاد ہے کہا تی امام آہمة کہے گا، شاہ تعود

بسيم النه ، أمن اور تخبير ليه

اب یہ بات غورطلب کے مذکورہ بالادونون میں است اس کی تعیین میں اور جہڑا کہنا ہوا ہے ہوں کی تعیین میں اور جہڑا کہنا ہرائے منا کی تعیین میں اور جہڑا کہنا ہرائے منا کی است کے درمیان اختلات ہوا ہے ، جنفیہ ادرمالکیے اور جہڑا کہنا ہرائے کا میں کا میٹا کہنا ہے کہ درمیان اختلات ہوا ہے ، دنفیہ ادرمالکی کی ماریس میں اور دعا می افضل ہم کے ماریس میں کا میٹا کہنا ہے میں کو نکہ آمن دایک دعا ہے ، اور دعا میں افضل ہم کے ماریس میں کا میٹا کہنا ہے میں کو نکہ آمن دایک دعا ہے ، اور دعا میں افضل ہم کے ماریس میں کا میٹا کہنا ہے میں کو نکہ آمن دایک دعا ہے ، اور دعا میں افضل ہم کے میں کہنا ہے کہ دو میں اور دعا میں افضل ہم کے میں کے میں کی میں کی دو میں افسل ہم کے میں کی میں کی میں کی دو میں افسل ہم کے میں کی دو میں کی دو میں افسل ہم کے میں کی دو میں ک

کی رائے یہ کہ اصل سنت آبین کا سِرِّا کہناہے کیونکہ آبین ایک ڈعاہے ،اور دعایں افضل بڑ ہے ،ادر خضوراکرم مسل اللہ علیہ دسلم ہے جب بھی زورسے آبین کہی ہے تو و ہوگوں کی تعلیم کے منے فنی جس طرح سِرِی کا زوں میں گاہے ملہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم ایک دو آبیس زورسے بڑھ و ہتے تھے ، تاکہ ہوگ بہ جان سکیں کر حضورا فلاں سورت بڑھ رہے ہیں ،اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ع من کرد در خلافہ میں میاہ سرکی ہوگ ، دی زیسکھنے کے سے میں ،اسی طرح ایک مرتبہ حضرت

عررہ کے دورِخلانت میں باہرے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لئے آئے سکتے تو حصرت عرام نے ان کی تعلیم کے لئے نمازمیں ثنازور سے پڑھی تھی۔

ی سیم سے سے ماری سی رور سینے برای کی یہ اور است کے خوام کی خوام بالا صریت محکون الوہشردوللی اس دعویٰ کی دلیل بہ ہے کہ حضرت واکل بن مجرّرہ کی ندکورہ بالا صریت محکون الوہشردوللی ہے۔ کے کتاب الاُسُمار والکئیٰ میں ان الفاظ کے مسائقہ ذکر کی ہے۔

له يه نام ردايات اعلار السنن جدروم صلك باب ماجاء في سينيَّة التأمين والاخفاء بهاس في كني بي.

\*\* ( Ichilly \*\*\*\*\*\* ( Ichilly \*\*\* فقال المين يهمك بحاصوتك اماأكاه كحضوراكرم صلى الشرعليه ولم نع آين كبي ، اورآ من كبت ونت ابني آواز كمعينجي، جهان تك ميسمجصتا بهون حضور كا إِلَّا لِيُعَلِّمُنَاكُ

> مقصدتمن تعليم ديناها. ادر طَبْرانی نے مَعْجَم کبیر میں حضرت وائل بن محجرُم کی روایت اس طرح ذکر کی ہے .

مِن ف و کمها که نبی کریم صلی استرعلیه وسلم نے نازشروع فرماني ، اورحب أي مسورة فاتحضم كى توتين بارآمن كبي

رأيت النبئ صالته عليهم دَخَلَ في الصاوة ، فلما فَرَغُ من فاعمة الكتات قال: آمين ثَلْثُ مُرَّالِبٍ

حافظ ابن مُجَرَعُ مُعَلَّا فِي رَمِ جُوشَانْعي بي اورآين بالجهر كيرزور وكيل بي وه اس عدست كا مطلب بهبان كرتي بي كرحفزت واكل رمز ني تين نمازول مي حفوره كوز درسه آين كهتي بوئے سنا ہے، حدیث کا پرمطلب نہیں ہے کہ ایک ہی رکعت میں میں ایا آمن کہی تفی، حافظ ابن نجر کا یہ نول مُواہِب كى شرح مى نقل كياكيا ب

يدروايات بدفيصله كرف كي التع بهن كانى بن كجهنوراكرم صلى الشرعليد وسلم في بميشد جهزا آمين نہیں کہی ہے وگا ہے ماہے بوگوں کی تعلیم کے لئے کہی ہے واگر جہڑا آمین کہنا حضورہ کامعمول ہوتا تو حضرت والله كويد كين كولى صرورت نهي على كرما أراه الالمعلِّم منااور قال آمين ثلت مرّاتٍ

تورى اور شعبه كى وابنول مرتطبيق كاختلات توده در حقيقت كولى اختلاف تهيد بهيس بلكه ابك بي صورت حال كي مختلف تعبيري من أدار كصنيخ اورآ دا زلبندكر نے كامطلب برسة كا مصور اكرم صلى الشرعلية وسلم نے اس خاص موقع من آبن مِسرًا نہيں كہي نفى ، بلكہ جبرًا كہي تقى ، مگرس لہج س سورة

فاتحريرهی هی اس لہجميں آپ نے آمين نہيں کہی تھی ، بلکہ آ مين کہتے وقت آپ نے آوازلبست کرری ففی چنانج رنسانی مشریین کی روابیت بس ہے کہ

جب جعنوراكرم صلى الشرعب وسلم وَلاَ الصَّالِين يرسيع نو

فكمَّا قُرُأْعَ يُرالمغضوبِ عَلَيْهِ حِم

له كتاب الأسماء والكنى صبية جواله معارف السين صبيم ،، مع مجمع الزوائيل صيل باب المتأمين، وقال رجال يَفاتُ ١٠ م شرح المواهب مرا بعواله معارف السس مرا ما الم سكه علامرابن فيم صبل في زاد المعادي زورس آبن كيكي بي رجبيان كي عيم مين في عب قريم التعليد وسلم"

رد السالين فال آمين فَسَوِعَتُهُ وأَنَا خَلُفَهُ له آمِن كَي بَصِينَ غَمَنادران عاليكُم حَفُورُكَ يَجِي كُوْلِعا بعن حدرت وائل بن مُجُرِّهُ بهلی صف می حضور کے بالکل پیچیے کھڑے تھے ، جہاں عام طور بڑی بین اجر وقد منی الترعنها کھڑے ہواکر تے تھے ،حضرت وائل رم کواکرام وتعظیم کے لئے وہاں جگہ دی گئی می رو باس سے اکفول نے حصنور کی آمین نی ، کیونکہ اُنہی کو تعلیم دسیا مقصود تھا اس سے حصنور نے اتنا جہز یا باحثنا ننروری تھا ، یہی خفض بِها صونت کا مطلب سے بیا

اس صروری تفصیل کے بعد وقعہ دوم کا فلاصہ ذکر کیا جاتا ہے ، حصرت فیس سے کا خلاصہ اس کے بہتے اس اخفار سے ہریک امرائد ہے تو جو خص زائد بات کا دعویٰ کرے وہی گرع ہونا ہے ، اس کے بہلے اس کوابنا ہری تات کرنا چاہئے ، بعبی آمین کا جہراسنت ہونا روایات بجیجہ صریحہ سے ثابت کرنا چاہئے ، نیسنر ورب توں میں سے کوئی ایک ہات ثابت کرنا طروری ہے ، اس کے بغیر فیری کا مدی ثابت نہیں ہوسکا ، ورب توں میں سے کوئی ایک ہات ثابت کرے کر حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم دائما آبین بالجہر کہتے تھے ، بعبی معمول نبوی زور سے آبین کہنا تھا ، یہ بات ثابت کئے بغیر جہر کا اصل صنت ہونا ثابت نہیں موسکا ، دوسکا ، کیونکہ یہ صرف احتمال ہی نہیں سے بلکہ روایا بن صحبحہ سے ثابت سے کہ جہر برا سے تعلیم تھا ،

ہداددام ثابت کے بغیروعویٰ کیسے ثابت ہوسکتاہے ؟

دوسری بات ایکم از کم یہ تابت کیا جائے کرحفوراکرم ملی انٹہ علیہ وسلم نے زندگی کی باکل اگری نمازیں آبین جہرا آبین کہنا اگری نمازیں جہرا آبین کہنا اگری نمازیں جہرا آبین کہنا اگری نمازیں جہرا آبین کہنا است نہ ، تو یہ کہا جا احتمال ختم مل آخری عمل سے منسوخ ہوگیا ، اس لئے نسخ کا احتمال ختم است نہ ، تو یہ کہا جا سے کہ بالک آخری نمازی جہر ثابت کیا جائے .

ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کو ثابت کئے بغیر جہر کا نہ تو باتی رہنا ثابت ہوتا ہے انہ منوخ ہونا، بلکہ دونوں اختمال برابر رہتے ہیں۔ کیونکہ جہر کی روایات بقار جہراور نسخ جہر کے سلسلین فائوش ہیں، اس سے جہر کی روایات، اطادیتِ اخفار کے لئے ناسخ نہیں بن سکتیں، کیونکہ نسخ کے لئے پہلے تعارض صردری ہے، بھر تقدیم و تا خیر کا ٹابت ہونا ضردری ہے، اور جہر کی روایات کا متعدم ہونا

کے نسائی شریف صبی المام از عطس خلف الامام ۱۱ کے علامہ ابن تمام نے فتح القدیر من توری اور شعبہ کی روایوں میں ہی تطبیق دی ہے صبح ا

**埃茨州英州米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

مابت ہے، نموخر مونا، نس وواخفار کی صریوں کے لئے ناسخ کیسے ہوسکتی میں ؟

رسی اخفار کی حدثین تو دواصل کے مطابق میں بیونکہ اِخفار ہی اصل ہے اگر جہر کی روائیں نہ ہوتیں توان بڑمل داحب ہونا ، گر جونکہ جہر کی بھی روایات میں ،اس نے اخفا کی حدیثوں براگر عمل واجب نہ ہوگا تو کم از کم اولیٰ اور مہتر تو منرورہی ہوگا .

اوراگرکوئی یہ معارمہ مبنی کرے کرفس طرح حمر کی روایات میں بقارِ جمرا در نیخ جمرد و تول احتمال برابر ہیں ، اہذا اخفار کی روایات بھی جمر کے سخ بر دلالت نہیں کرتیں ، کیونکہ اخفار کی روایات بھی جمر کے سخ بر دلالت نہیں کرتیں ، کیونکہ اخفار کی روایات جمرے نسخ بر تو دلالت نہیں کرتیں گراففار کے قواس کا جواب بہت کہ اخفار کی روایات جمرے نسخ بر تو دلالت نہیں کرتیں گراففار کے اولیٰ ہونے برصرور دلالت کرتی ہیں ،کیونکہ اخفار اصل ہے ، لہذا جب بک اس کے لئے کوئی ایخ نہ ہواصل برای عمل کرنا اولی اور بہتر ہوگا ۔۔۔۔۔مزید بیکہ آمین مناجات وڑ عاہ جو بارگا ہ خداوندی میں کی جاتی ہے ، اور الشرتعالی نہ بہرے ہیں ، نیفر جا ضرجیسا کہ بجاری شریف کی حدیث خداوندی میں کی جاتی ہو تا ہوگا ہو میں نیفر جاتی ہوگا ، اور جمر مرف جائز ہوگا

اب انصاف سے بتایا ہائے کہ جولوگ اصل پرعمل کریں وہ مقیع سنت ہوں گے یا جولوگ تعلیم کے لئے گاہے ماہے کئے جانے والے جہر برعمل کریں وہ مقیع حدمیث ہوں گے ہ

وقعة دوم: آب ہم سے اِخفاء آبن من احاد سن سِج اِخفائ علیہ ا کے طالب میں جونیس مری جی اول ہم آب سے نئیس مریح احدیث میں ا دوام جہرکے طالب میں اگر موں نولائتے ،اور دس کے برلے میں ہے جائے ا ورمہ بھریہ بات مخت برم لائتے ۔ اور زیادہ وسعت کی طلب ہے تو آخری وقت نبوی حلی الترعلیہ وسلم ہی میں آب ہے ہے کا نبوت دیجے ،اور دس کے برلے میں ایجے ،

ورمه فرمی فرماد ممتنبع حد سبت کون را بهم یاتم به درصور ترکیدا صاد سبت جهر، دوام جهر مربددال نهیں ،اور آخری وقت بس جمر مربر کوئی حد سبت و لالت نهیں کرتی تو بھراصل میں بقار جهرونسنخ جهر

صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

علامهنی نے صربت شریف کا خلاصہ بہ سال کیا ہے کر بلند آواز سے ذکر کرنا اور دعا کرنا مکروہ

ہے، اور علامہ خطابی فراتے ہیں کہ بردیں امیسکو اعب المجھر وقیقو اعب حضور کی مردیت کر جرسے رک جا وَاور تھرمِاؤ مدیث شریف کا پیمطلب نہیں ہے کہ بلکے تبرسے ذکر : ور د عاکر و، جیساکہ صباح الادلہ وللے

نے بیان کیا ہے۔

الع عنادى كتاب الجهاد، باب مابكره من رفع الصوت في التكبير عبن جلل الماصكة ورواه ابصابقية البينة

**联股票股票股票股票的工作,并且要求股份的工作的工作的工作的工作的工作。** 

Marfat.com



## عارب بالمطال بالمطاب عادب المعطوماتين

اضاف کنزدیک نازی باختر باند مناایک سنت ب، اورمردوں کے لئے نیج باند منادوسری سنت ب، اورمردوں کے لئے نیج باند منادوسری سنت ب، اُرِخ تاری ہے و و کو کہ کاری سنت بابنا دایاں ہا تقربا کی ناز کی سنت بابنا دایاں ہا تقربا کی باتھ پر کھنا تحت الشی قو للرجال ہے اورمردوں کے لئے اس کا ناف کے نیج ہونا ہے تحت الشی قو للرجال

علامه شامی و کونه "پر لکھتے ہیں کہ ماحب در مخار نے لفظ و کون اس دم ہے ہائیدہ ماحب در مخار نے لفظ و کون اس دم ہے ہائیدہ در مخار نے لفظ و کون اس دم ہے ہائیدہ در منامی صابح ہے ) ما ہے جس کا ہم نے پہلے تذکر و کیا ہے۔

یعنی یہ بتائے کے لئے ہے کہ یہ دوں کے لئے ہے، اور ہاتھ بائر صنے کا طریقہ بہت کہ دائب ہاتھ کی ناف کے نیج بائد صنا ، اور ہے مردوں کے لئے ہے، اور ہاتھ بائر صنے کا طریقہ بہت کہ دائب ہاتھ کی متعملی ہائیں ہاتھ کے انگو سے اور حجو ٹی انگلی کا صلقہ بناکر ہائیں ہاتھ کے انگو سے اور حجو ٹی انگلی کا صلقہ بناکر ہائیں ہاتھ کے بہنچے کو بجڑے میں دائیں ہاتھ کی بتھسلی کے پہنچے کو بجڑے میں دائیں ہاتھ کی بتھسلی بائیں ہاتھ کی بتھسلی ہوئی رکھی اور عور میں دائیں ہاتھ کی بتھسلی بائیں ہاتھ کی بتھسلی بائیں ہاتھ کی بتھسلی بائی ہاتھ کی بتھسلی ہوئی دونوں ہاتھ سیند پر رکھیں گھی۔

مالکید کے نزدیک سینہ پر ہاتھ باندھا نفل نازمی جائزے، ادرفرض نازمی کر وہ ہے،ان کے نزدیک سنخب بہ ہے کہ دونوں ہاتھ جھوڑ دے جائیں، عَلَامہ دَرُدِیْر کی سرح صغیریں ہے۔

له شای مات

**以来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

دونوں إئقوں كوتيور ديامت ب اور دونوں بالقرسية يربا برهنا تفل تازس جائزسي ادروض كاز مي كرده سي الكاف لكاف كارم سيعن العالم یں ٹیک لگاما ہے بعنی گویا دو کسی چیزہے ٹیک نگلے

وسَدُبُ ارسالهما، وجان القبض اى قبضهماعلى الصَلُ ربنَفُلِ اىفيه وَكُرِكَة القبضُ بفرضِ للاعتماد اى لمافيهمن الاعتماداى كأنته مستنبل

ربلغة السالك مثلا)

منواقع كے نزديك باته باندها سنت ب، اورسينه كے نيج ناف كے اور باته باندها منخب ہے ، شرح مہذب میں ہے کہ

ا ہےرونوں القرمية كے نيع ، اور ناف كے اور رفع ويجعلهما تحت صدرة وفوق سررته وهذا هوالصعبح النصوص والمحموع مناس ندبهب شانعي رحمه الشرمي بي سيح ادر معترح ول

امام احمر بن صنبل را سے بین روایس مردی بیں ، ناٹ کے نیچ بازھ ، نات ہے ادير باندهے، اور دونون جگر باند صنے کی تنجائش ہے ، البتہ متون میں جوقول بباگباہے دہ ناف کے ينجها قد باند صفى كاسب، مخقر فن من سهو يخعكها تحت سُرَّته الداس كى شرح معنى من ميول

ملحوظم ندابب كى ندكوره بالاتفصيل سے به بات واضح بوتى بے كرجن صرات كے نرديك الله باندها سنت سے ان کے درمیان کوئی شدید اختلاف نہیں ہے اکیونکہ احناف مے نز دیک زیراف ہا تھاس طرح باندھنامسنون سے کہ ناف ہا تقوں کے بالان حصتہ سے لگی ہوئی ہو، اور شوا فع سے نزدیک اس طرح باتق با ندهنامسنون ہے کہ تاف ہاتقوں کے زیری حصتہ سے لگی ہوتی ہوادرسینہ بر القه باند مصفے کے استحباب کا انمہ اربعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، مالکیہ کے یہال جی اُفل نازم سيندير بالقرباند ماندهنا مرمن جائزسي استهاسي

م المصل المسلم المعلى من المراب المسلم المعلى المراب المسلم المس

الم المعنى مسيران ١١ يه معارف السن م<del>رسم</del>

ی میں بہاں بطور مثال میں روایتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ بہلی روایت بخاری شریف میں ہے۔

> قال سَمُلُ بَنُ سَعُرِد: حَانِ الناسُ يُؤْمَرُ وَنِ ان يَضَعَمُ الرجُلُ بِنَهُ اليمنى على ذِراعِه اليسُرى في الصلوة، قال ابرحانهم: لا اعلمه الأينوى ذلك الى النبي صلى الله عليسهم.

حفرت منهان فراتے ہیں کہ ہوگوں کو مکم دیا جا آ اتفاکہ مرد کا ز میں ابنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھے ، صفرت ہل سے ردایت کرنے والے حضرت ابوحازم کہتے ہیں کرمیرے علم میں بہی ہات ہے کہ حضرت مہل اس بات کو حضور اکرم میلی اسٹر علیہ دیلم کی طرف منسوب فرماتے ہیں۔

ابوحازم کے قول کا مطلب بیسے کہ ہوگوں کو ہاتہ باند سے کا حکم منوراکرم صلی انشر علیہ دلم نے دباہے . ووسری رواست مسلم شریف یں حضرت داکل بن تجزیکی کسی روابیت میں سے کہ

بيرحضوراكرم ملى الشرعلية وللم في إبنادايال إقعابي الق

تم وَضَعَرِيلَ البُهُني على السُرِي

تیسری روابیت : حضرت مابررضی الرز وزرلت بین کرحضوراکرم صلی الشرطیه وسلم ایک آدمی کے پکس سے گذرے جونماز پڑھ رہاتھا ، ادر اپنا با یاں ہاتھ ، دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھا ،حضوراکرم صلی الشرطیہ وہم نے اس کے ہاتھ جیمواکر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جھ

قوط : خازمی القر جور نے کی کوئی روابیت ہارے علم میں نہیں ہے ، مالکیہ نے ہی اس سلسلہ میں کوئی روابیت ذکر نہیں کی ہے ، بلکہ انفوں نے ارسال کے استحباب کی صرف قلی دلیل بیان کی ہے کہ ہاتھ با ندھنا ، ٹیک لگانا ہے ، اور ٹیک لگانا نوافل میں نومطلقاً جائزہے کر فرائض میں بے ضرورت کروہ ہے ، اس سے انفول نے فرض خاذیں ہا تھ با ندھنے کو کر دہ کہا ہے گرنفوص کے مقابلی عقلی دلسیل نہیں جی ۔

اله مركم الك صف باب وضع اليدين الخ

ی تغصیل کے نے دکیمئے دیگی مسال مین شرح بخاری مشہد اوراعلار السن مسال باب وضع الیدین بخت السرة الخ که بخاری شریف ، باب وضع الیمنی علی الیسری

مع مسلم شربیت ممال مصری باب دمنع پددالبنی الخ

عدج الداحمد والصبران في الاوسط ، ورجاله رجال الصحيح، عجم الزوائل بحواله اعلاء السن صاب "

می و صغ کی روایات کی گئی ہیں، (۱) سینډپر (۲) نان کے نیچ (۳) اورنان کے اوپر اورسنیہ کے نیچ \_\_\_\_ یہ میری صورت شوافع کا مخارند مہدہ ، گراس سلسلی کوئی جی مقا

نہیں ہے ،معارف السنن میں ہے:

ومد هب الشافعي و احمد في رواية الم ثنائعي كا فرب ادرام احمد في رواية الم ثنائعي كا فرب ادرام احمد في رواية الم ثنائع كا فرب ادرام احمد في روايات من الم وفوق السُرَّة و لحن الموقوف التك نة و رؤع روايات من كوئي دليل به المرفوع و لا في الموقوف الموقوف ورايات من دين محابر كرام كة ول ومل من الهذا التفصيل ومن المنافع المن

باتى دوس كرسلسلمي روايات موجودي جودرج ويليم.

سیندر افر با ندهنے کی روایات اسیج محیح این خررہ کی روایت ہو محیح این خررہ کی روایت ہو محیح این خررہ کی روایت ہو محیح ہو این خرکہ سے نقل کی جات اس پر کلام یہ ہے کہ ابن خرکہ یہ کی میں مرد نام کے اعتبار سے محیح ہے اس کی ہرر دایت کا صحیح ہونا صروری نہیں ہو سیاکہ خاوی نے فتح المغیت میں اور شیخ الوغدہ نے الاغدہ مصلا میں نفصیل سے بیان کیا ہے ۔

علادہ ازی معنرت واکل دمنی اصل عدسیت سام شریف میں ہے، اس میں بہ زیادتی ہیں ہے اللہ میں بہ زیادتی ہیں ہے یہ معنو یہ صدیت ادبر دروضع کی روایات ، سے ذیل میں نمبرہ آبر دکر کی گئی ہے ، اورعلا مہابن قیم نے اعلام الموقع میں موسی میں یہ عجیب انکشاف کیا ہے کہ حضرت واکل دمنی روایت میں دعلی عدرہ ، کا اصافہ مرت مرت میں کو امام بخاری نے منکر المی دیث کہاہے ، ان کے عسلادہ سفیان توری کے دوسرے تمام تلامذہ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں بڑھاتے ہیں ۔

(۳) حدارت طاؤس کی مُرُسُل روایت جوابودا و رسترایی بین ہے اس کی مسندیں ملیمان بی کی ایک ان بی کی سندیں ملیمان بی کی ایک روز بور اور سندی ایک روز بوگیا تھا جس کی وجہ سے ان کی مدینیں میسے مہیں رہی تھیں۔ ایک را دی جن کا حافظہ دفات سے پہلے کمروز بوگیا تھا جس کی وجہ سے ان کی مدینیں میسے مہیں رہی تھیں۔

الله اعلام الومون مس المالتال التال التال والستون ١٢

(۳) حضرت لمب کی صدیت جس کے رادی ساک بن حرب اولا توزم رادی ، ثانیا ان کے استاذ معانی امام دکیج اورالوالا توص کی روایات میں رعلی صدرہ ، کا اضافہ نہیں ہے ، اس سے سماک کی روایت شادیم

زرياف باله بالمعيا معنى كروايات [ بعن مِن على من الشروجه كى روايت جوم نبراحد،

وار قطنی اسن بیریقی اور ابوداؤد شریف کے دونسنوں میں ہے تعینی مرف این داستہ اور ابن الاعرائی کے در قطنی اسن بیری استہ اور ابن الاعرائی کے در قطنی اسن کے ایک راوی ابوشیہ عبد الرحمٰن بن اسحاق واسطی متروک ہیں ، اور دوسرے راوی زیاد بن زیر سُوائی مجہول ہیں ۔

ا حضرت ابوہر روم کی روایت جوابو داؤ د شریف میں ہے مگر میر دایت بھی عبدالرحمٰن بن

اسحان واسطی کی ہے جومتردک ہیں۔

ان حفرت دائل بن مجُرِن روایت جومُصَنَّفُ ابن ابی شینه می اور جس کی سندنهایت اعلیٰ کا افظ نہیں ہے ، اس پریدا عراض کیا جا تا ہے کہ مُصَنَّفُ ابن ابی شینه کے عام ضخوں میں اس روایت یں تحت السُّرَة کا لفظ نہیں ہے ، مُصَنَّفُ کے جس ضغی کی استاذ عبد الخالق افغانی نے تحقیق وضعیح کی ہے ، اس کی جلد اول صفی پرید روایت ہے ، مگر اس بی بھی تحت السُّرَة کا لفظ نہیں ہے ، مگر ہیا پڑیشن اہل صریف خفر کا سائع کردہ ہے اس لئے نہیں کہا جا سکتا کہ مُصَنَّفُ میں سے ید لفظ کب سے غائب ہوگیا ہے ، کو کہ لعض کا شائع کردہ ہے اس لفظ کو مُصنَّف میں دکھا ہے ، تفصیل کے لئے دکھیے بذل المجہود صفی الله می معنوں سے حضرات نے اس لفظ کو مُصنَّف میں دکھا ہے ، تفصیل کے لئے دکھیے بذل المجہود صفی استعمل مو قوف روایا ت کی استان کے مساور اس سے مساور کے استان کی میں مصنوب کرام اور تابعین کے ارشاد اس اسلسلہ میں تجبح سندوں سے شینہ میں مصنوب ابرا ہی تحقیق الرضول اور حضرت علی کرم الشروج ہو کا ارشاد مصنف ابرائی وجہ سے تحت السُّرَة وضعی دلیل میں ہوتو ف روایا ت کی وجہ سے تحت السُّرَة و مصنوب کو کی مرفوع صدیت ذکر نہیں کی ہے ، بلکہ صفرت علی رمان المشروج کا قول دلیل میں میش کیا ہے ، وہ فرائی وہ کو عالی میں المشروج کا قول دلیل میں میش کیا ہے ، وہ فرائی وہ وہ عدیت کی المشروج کا قول دلیل میں میش کیا ہوئی موقوع کو دائی میں المشروج کا قول دلیل میں میش کیا ہوئی موقوع ہوجاتی ہے۔ کہ حسم معالی میں المشروج کا قول دلیل میں میش کیا ہوئی نظر سے دو باتوں میں ہے کہ المطالہ کیا ہے ۔ کا مطالہ کیا ہے ۔ کا مطالہ کیا ہے ۔

مهلی بات : یا تو ده احاد میت سے توشع اور میم نابت کرے کہ زیرنا ف ماتھ باندهنا بھی جائز ہے،

اورسببہ یراورسبنہ کے نیجے باندھناھی جائز ہے .

و وسر کی بات : یا دہ زیر ان کے علا دہ کسی اور طکہ ہاتھ باند ہے کا دوام نابت کرے۔
حضرت قدس سرونے یہ مطالبہ فرما کرا ہے مناظر کو اس طرح جیت کر دیا ہے کہ وہ سبحہ ہی نہیں سکا کہ کیا ہوگیا ؟! وہ بے جارہ زیر ناف کے علا دہ کسی ادر طگہ دائمًا ہاتھ باندھنا تو کیا تابت کرامھ بلح الادلة بن کہ ادبیم کے توشع آدریم کا اقرار کرمیتھا، اوراسی کوجواب الجواہی فی ایصاح الادلہ میں صفرت قدس سروی بن کہ ادبیم کے توشع آدریم کا اقرار کرمیتھا، اوراسی کوجواب الجواہی فی ایصاح الادلہ میں صفرت قدس سرو

نے کر اب جنانچہ حضرت ایصل الادلہ می تحریر فرائے ہیں کہ

، جب آپ نوشع اور تعریم کونسلیم کر بچکے ، اور زیر ناف اور زیر صدر دونوں جگہ ہاتھ

بہ رصناآپ کے نزد کی صحع وورست ہوا تو اب ذرا قبلۂ ارت و مجتہدالعصر محرسین صاحب

ہ بو بیسے کہ اعوں نے ہم سے جوزیر ناف ہاتھ باند ھنے کا سوال کیا تھا ، بہ کیا گہ کہ سوال تھا ہو ان تھا ، بہ کیا گہ کہ سوال تھا ہو ان تھا ، بہ کیا گہ کہ سوال تھا ہو ان تھا ہو تھا تھا ، العرض صفرت سال نے ہم

ار بوجھنا تھا توزیر ناف ہاتھ باند ھنے کی تعیین ہی کو اوجھنا تھا ، العرض صفرت سال نے ہم

ار بوجھنا تھا توزیر ناف ہاتھ باند ھنے کی تعیین ہی کو اوجھنا تھا ، العرض صفرت سال نے ہم

ان کے بعد حضرت نے تحریر فرما یا ہے کہ اگر منا ظر حضرت طاوس کی مُرسُل روایت سے

استہدان کر جوسنن ابو واؤ د شریف کے صوف ابن الاعمالی کے نسخہ میں ہے جس میں شہ کہ تسک و استہداد کی مصرور شاہ میں شہ کہ تسک

استران رے جوسن ابوداور سریف حصرف ابن الا عراب کی صحت تابت کرنی کی چسک کی جسک کی شد کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی جسک کی جسک کی جسک کی جائے کا الا تفاق سیم کی جائے ، حالانکہ یہ بات تابت نہیں کی جاسکتی ، کیونکہ اس کی سندمی سلیمان ہن موسلی اسٹری اُسٹری اُمری میں جن کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا ہے کہ عِنْدُاکا مَنَا کِیرُ اورام سائی نے فرمایا ہے کہ عِنْدُاکا مَنَا کِیرُ اورام سائی نے فرمایا ہے کہ کینس بالقوی فی الحد میٹ ، اورائی الکرین نے فرمایا ہے کہ کان قد حکے لط فیسل

مؤتهِ بِيسِيْدٍ ، بھرددسری بات بی ثابت کرنی ہوگی کداس روایت میں اورزیرنان القرباند صفی کی روایات میں تعارض ہے اس کے بعدائی ترجیح برو ئے کار لائی جاستی ہے ، مگرآپ جانتے ہیں کہ جب تُرشع اور تعمیم مان لی گئی تو تعارض کہاں رہا ؟ ادر جب تعارض ندر ہاتو ترجیح کیسی ؟ رہی زمیر ناف ہاتھ باند صفی کی روایات تو دواد پر درج کی جا چی ہیں اور صفت تو قدس سرو نے بھی ایعناح الادلة میں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے ، اور علقہ کے سماع کو

دلائل ناصِعَه توبيسے نابت كيا ہے اس كومزور ملاحظ فرمايس -

وقعہ سوم: آپہم سے اُن احادیث کے طالب ہیں جوزیر ناف
ہاتھ باند سے پر بطور لفن دلالت کریں ،ادر مجر میں ہوں ،ادر میں
بھی کیسی ، منظم عَلَیْہ اہم آ ہے اُن احادیث کے طالب ہیں
جن سے توسع کُور اگر ہوں تولاتے ،اور دس نہیں بیس کے سی خاص
مظام پر دوام ہو ،اگر ہوں تولاتے ،اور دس نہیں بیس کے جاتیے ،
در نہ بجرز بان نہ ہلا ہے ! بلکہ بازآ ہے !اور سمجھ جاتے کہ حنفیوں کی
مات ہے تھکا نے نہیں!

اوراگراآب کوالو داؤر وغیرہ کے سی خاص نسخہ برنظر ہے توبعد تساہم صحت داتفاق صحت کے جواب کے ہاں عمل کے سے سخرط لگائی گئی ہے اس بات کواول تابت فرہائیے کہ وہ نسخہ احا دسیتِ زیرناف ہاتھ باند صفے کی نسبت کیونگر محکارض ہے ، جومترو کے ہوجائیں ،اوراس بحث میں حنفیہ کے نزد میں بھی روایا ہے بحر مرفونہ ومئو تو وہ موجو دہیں ،جس کوشونی نفصیل ہورسالہ ملا ہا شم سندی الاحظ کر ہے۔

<sup>\*\*</sup> 果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果

MM ( JEGAT) MMMMMM ( DO) MMMMMM ( DO) MM



## ص كيامفندي برفانخه واجب

یمستاد کرمقدی فاتح بڑھے یا نہڑھے ، برتری (خاموش پڑھی جانے والی) اورجہری (بلند آواز سے بڑھی جانے والی) نمازوں کا حکم ایک سے یا کچھ فرق ہے ؟ اس میں مجتہدین وام کا اختلاف معنا سے معنا سے معنا سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک میں اس میں مجتہدین وام کا اختلاف

امناف کامسلک امام اعظم امام او بوست اورام محد کنزدی برصورت میں استفاج ام اعظم امام او بوست اورام محد کنزدی برصورت میں سے خواہ جری ناز ہویا برس اور مقدی خواہ امام کی قرارت من رہا ہویا ناس رہا ہو۔ مقدی کے لئے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے ابلکہ مروہ تحری ہے ،ادرصاحب ہرایہ نے امام محمد کی جو ایک دوایت نقل کی ہے کہ برس مقدی کے لئے فاتحہ پڑھنا اچھا ہے اس کو محقق این ہمام نے دوایت نقل کی ہے کہ برس مقدی کے لئے فاتحہ پڑھنا اچھا ہے اس کو محقق این ہمام نے یہ کہ کرد دکر دیا ہے کہ امام محدگی تاب الا تاداد دُوگا کی عبار میں اس کے خلاف ہیں ،در مختار میں ہے سام محدگی تاب الا تاداد دُوگا کی عبار میں اس کے خلاف ہیں ،در مختار میں ہے سام محدگی تاب الا تاداد دُوگا کی عبار میں اس کے خلاف ہیں ،در مختار میں ہے

وَالْمُوْتَمُ لَا يَعْمُ أَمْطَلُعَتَ وَلَا الْعَاتَمَ الْمُطَلُعَتَ وَلَا الْعَاتَمَ الْمُسَبِّدِيَةِ الْقَاقَاء وما نُبِبَ فَالْمُسَبِّدُ الْعَاقَاء وما نُبِبَ بَ لَمَ مَلَا ضَعِبُعَ الْمَا مُسَطَلُهُ لَمَ مَلَا ضَعِبُعَ الْمُحَابِسُطُهُ الْمَحْدِمُ الْمُحَالُ ، فإنْ قَرَ أَحْدَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَحْدِمُ وَالْمَحْدِ وَتَعِمْ فِي الْاَصَحْدِ وَتَعِمْ فِي الْاَصْحَدِ وَتَعِمْ فِي الْرَحْدِيدُ وَالْمُعْرِقِيمُ فِي الْاَصْحَدِ وَتُعِمْ فِي الْمُحْدِيدُ وَلَيْعِيْمُ فَي الْمُحْدِيدُ وَلَيْعِيْمُ فِي الْمُحْدِيدُ وَلَيْعِمُ فِي الْمُحْدِيدُ وَلَيْعِيمُ فَي الْمُحْدِيدُ وَلَيْعِيْمُ فَي الْمُحْدِيدُ وَلَوْمِ فَي الْمُحْدُولُونُ وَلَا وَلَالْعُلُولُ وَلَا مُعْدِيدُ وَلَيْعِلَالُهُ وَلَا الْمُحْدُولُونُ وَلَا وَالْمُعِيدُ وَلَا مُعْدُولُونُ وَلَا وَالْمُعْدُ وَلَا مُعْمِدُ وَلَعْمُ وَلِي الْمُعْلِقُونُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَلَا وَالْمُعْمِدُ وَلَا الْمُحْدُولُ وَلَا وَالْمُحْدُولُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعْمِدُ وَلَالْمُعُولُ وَلَا وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعْدُولُ وَلَالُولُ وَالْمُعُولُ وَلَالُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلِهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلِهُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلِهُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلُولُ وَالِمُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعِلِقُ وَلَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعِلِقُ وَلَالْمُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا الْمُعِلِي

مقدی مُطُلقًا قرارت نظرے، اور سری نازی ہی بالاتفاق فاتحہ نہر سط ، اور جو قول امام مراکی طرف منسوب کیاگیا ہے وہ منعیف ہے، جیساکہ اب ہمام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، پس اگر مقتدی نے قرارت کی تودہ محردہ تحری ہے، اور اصح قول کے مطابق نماز درست ہوجائے گی ۔

وفى دُئرَ دالبِحبارِعن مَبْسُسُوطِ خَوَاهُرُزَادَة أَثْمَا تَعْسَدُ وبِيُونُ فاسقًا

اور دُرُرِ کِارِمِی خوابرزاده کی مُبسوط سے نقل کیا گیاہے کر نماز فاسد ہوجائے گی ،اور قرارت کرنے والامقدی فامق ہوگا ، اور قساد متعدد صحابہ کرام سے مردی ہے ،
اس نے مدم جواز میں زیادہ احتیاط ہے ، بلکہ جب الم جہراً
قرارت کرے تو مقد کا منیں ، اور حب الم مبراً اقرارت
کرے تو مفد کا فاموش رہیں ، دلیل حضرت الح ہر این کا ارشاد ہے کہ ہم المام کے بیجھے قرارت کیا کرتے گئے ،
بی آیت کر بمیر نازل ہوئی کہ ، حب قرآن کر ہم راحالے کو اس کو صفو ، اور خاموش رہو ، ا

وَهُوَمَرُوِيٌ عَن عِلَ قَوْن الصحابة، فالمنعُ أَحُوطُ، بليسَتَمِعُ اذا جَمَرَ ويُنصِتُ اذا أسَرَ لقول الى هم يرقَّ ويُنصِتُ اذا أسَرَ لقول الى هم يرقَّ حان نقر أخلف الامام فَنَزَل: م واذا قرئ القران فاستَمِعُوا له وأنصِتُوا "

سمائیکرام سے مردی ہے ہیں مرم جواز اُنوکی ہے " (شامی میں ہے) امام مالک رہ کے نز دیک بھی جہری نازمیں مقتدی کے مشے فاتح پڑھنا کر دو ہے اچاہے دوامام کی زرارت سن رہا ہویانہ سن رہا داور سزی نازمیں فاتحر پڑھنا مستحب ہے، کتاب الفقر عسلی

مالکیہ کہتے میں کرجبری نمازمیں مقتدی کے لئے قرارت کرنا کر دوہے اگر جدوہ امام کی قرارت ندس رہا ہو) یا امام نے سکتر کیا ہو۔

اورتاركا يوتقا فرض فائح برهاا با ام اور مفرد كي ك

المالكية ، قالوا: نَكْرُكُ القراءة كلمأموم في المالكية ، قالوا: نَكْرُكُ القراءة كلمأموم في الملكة الجهرية وان لم يَهُمُمُ اوسَكَتَ الامامُ . (سَيْمَةً)

علامه دَرُور کی شرح صغیوں ہے کہ ور ابعها فاعد لامام وفاق ای منفر

نمقدی کے لئے اس سے کہ امام مفتدی کی طرف سے
فائخریر صفے کی زمہ داری اٹھالیتا ہے۔
امام کے پیچیر ہڑا قرارت کرنام سخب ہے سری نازمی
ادر مغرب کی آخری رکھت میں اورعشاء کی دونوں تنی
رکھتوں میں

لاَمَامُوم، لان الامام يَحْمِلُهَا عنه (بلغة السالك من )

اورامام شافعی کا قدیم (بُرانا) قول یه تقاکر جهری نازیس مقدی پرزمانخد دا جب نهیں ہے،
یکن زندگی کے آخری دورمی دفات سے دوسال پہلے جب آب مصری آقامت پذیر مہو کے وجد ید
(سٰیا) قول یہ فرایا کہ جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ پڑھنا دا جب ہے، ادر شوافع کے یہاں فتو کا ہی
جدید تول پر سے ۱۱درسری نماز میں بلااختلاب اقوال مفتدی پر فاتحہ پڑھنا دا جب ہے ، اہر سے میں ہے

کیامقتری پرفاتحہ داجب ہے جاس سلسلیں دیا جائے گااگر دہ سری نازے تواس پرفاتحہ داجب اوراگر جہری نازے تواس پر فاتحہ داجب اوراگر جہری نازے تواس پی دو تول بیں امام شافعی نے کتاب الام میں اور اور کیے نے فرایا ہے کہ واجب ، اورامام شافعی کا تول تعدی ترارت ذکرے اورامام نودی فرات میں کہم ذکر کر میکی کہمارا نہ ہب اورامام نودی فرات میں کہم ذکر کر میکی کہمارا نہ ہب اورامام نودی فرات میں کہم ذکر کر میکی کہمارا نہ ہب سے کے مقتدی پرفاتح پڑھنا واجب ہے مسری اور جہی نازوں کی تمام رکھتوں میں میں ہمارے نے دیک منجے نازوں کی تمام رکھتوں میں میں ہمارے نے دیک منجے وهل بحب على المأموم ، بنظر فيه ، فان كان في صلوة بيس فيها بالقراءة وجبت عليه ، وان كان في صلوة بجهر وقال في الفيه قولان قال في الأم والبويط بيجب، وقال في القديم والمركز أله والمؤيط بيجب، وقال في القديم والمركز أله والمنوع مراح المناوج وب قراءة العاعمة على المناموم من الصلوة المديدة والجهرية من المحلوع من المحلوة المديدة والجهرية من الموالم عندنا والمحلوع من المحلوة المديدة والجهرية من المحلوع من المحلوة المديدة والجهرية من المحلوة من المحلوة من المحلوم المحلوم من المحلوم من المحلوم ال

ا مام احدرس صنبل کے نزدبک جہری نازمیں اگر مقتدی امام کی قرارت سن رہا ہوتو فاتحر بڑھنا جائز نہیں سے ،اور اگرا تنادور ہوکہ امام کی آوازاس تک ندیمنج رہی ہوتو فاتحر بڑھنا جائز ہے اور جہری نمازمیں امام کے سکتول کے درمیان ادرسری نمازمیں فاتحہ پڑھنا مستحب ہے ،مختر الحرقی

مقدی حب امام کی قرارت سن را ہوتو نہ سورہ فاتھ پڑھے، نہ کوئی اور مسورت پڑھے، اور امام کے سکتوں کے درمیان ادر سری نازمیں پڑھنا مستحب ہیں والمأمومُ اداسَمِعُ قَلَّىءَ الأملم فلا يَفِي أَ بالحمل ولابغيرها، والاستحباب ارتَقِيُ أَ في سكتاتِ الإمام، وفيما لا يُجُهُرُفيه،

الرمقدي نے فاتح بسي بڑھي تواس کي ناز آم ہے كيوكم جس كے لئے امام ہے توامام كى قرارت اس كے انے مجی قرارت ہے ، اور آگر مقدی دوری کی رج سے قرارت منرسس رما الوتوسوره فاتحرير هے۔

ولا نن المفتدى كوارت كے سلسلەي سے مُقدّم ادرنهايت واضح دليل الشرباك كايدارنثار ؟ جب قرآن بڑھا جائے تو تم سب اس کی لمرف کال لگایا

وإِذَاقِرِينَ القُرُانُ فَاسْتَمِعُواكَ أَ كرو . اورخاموش رباكر داتاكة تم يرحم كيا حات. وَ اَنْصِتُوا لَعَلَكُم سُرْحَمُونَ (الاعَرافَ أَيت اللهُ) يه آيت بأب دولوك فيصله كرتى ب كما كرامام زورس قرارت كررما ب كومقتدى كوجائ كهاس في قرارت سنة ، اور اگرامام آمسة يرهد ماسي توده خاموش رسيم.

روایات اورصرتین اس بارے یں دوطرح کی دارد ہوئین ایک دوہین جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نفتہ کی فانحہ پڑھ سکتا ہے ، دوشری وہ ہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو فاتحہ ہیں ا

راعني جائي المكه خاموش رمها جاستي -جوار کی روا نے ایک مرتب فی کارٹر مان جس میں آپ کے سے قرارت کر ماد شوار ہوگیا، میں میں میں ایس کے ایک مرتب فیم کی کارٹر معان جس میں آپ کے سے قرارت کر ماد شوار ہوگیا،

نازكے بعدات في مفتديوں كى طرف التوجر بهوكر فرماياكم

والم لفعل وصلوته نامكه أدلان من

كان إنه امام فقراءة الإمام له مراءة

د المعنى سرك ) قان لوديم عُدلنعي

فرأ د المغنى صفير-)

، إن بمحصّا بول كرآب لوك امام ت<u>م يحمية</u> قرارت كرتي إلى ا

ت ما بركام مدوض كياجي مان المم يرصفي وصفور اكرم صلى الشرعليد وسلم في ارشاد فرماياكم لا مقعلوا الأرام العران فامه لاصَلْوة ايسانكرو، البته سورة فانحم أسم أكبونكما مع

لِمَنُ لَمْ بِقُلَ أَيْهَا (ترذى الله ) يُرْ عِينِ الرَّهِي بِونَ .

يه حديث اول توصيح نبس سه امام ترفري عليه الرحمة في اس كومرف حسن كهام اورامام نر ندى كاحسَنُ وه نهيس سيحس كي تعريف اصول حديث مي كي تني سيم حس كوحسَن لذا تبريست مي

للدام ترزي في العلل محسّن كم معنى يربيان كي على -

الم ترزی فرما تے ہی کہم نے اپنی سنن میں جہاں میں مدری مراد میں ہے ہماری مراد مرت اسناد کی عمد گی ہے، اور و دھی ہماری

ول الوعيلي وما ذكرنافي هذاالكتاب «حديث حسن » فَإِنَّهَا أَسَ دُناحَسَن اسادة عساما ، كُلُ حديثٍ ميت روى

تحقیق کے مطابق، ہروہ صدیت جوروایت کی گئی ہو،
اوراس کی مندمی کوئی منہم بالکذب رادی نہورادر
نہی صدیت منازہو، اورایک سے زائد مندول سے
مردی ہوتواسی صدیت ہمارے تردیک صدیت من ہے۔

لایکون فی اسنادلامن نیمم بالکنب، ولایکون الحدیث شاذا ویروی ی مندر و که مخود لا فهرعندنا حدیث مکن ک

(ترذى جلدتانى كاب العلل منهد)

خلاصه به سه که امام تر مذی کاخش احشن لذاته سع فروترسه امعمولی منعیف صربت کویمی

امام ترمذي حسن كيتي بي

" انٹیاس حریث سے مقدی پر فاتحہ کا دجوب ثابت نہیں ہوتا، مرن جواز ثابت ہوتا۔ کے کے نہیں ہوتا، مرن جواز ثابت ہوتا کیونکہ نہی سے اِسٹیٹنا اِباحت کے بے ہوتاہے، دجوب کے لئے نہیں ہوتا، مثلاً کوئی شخص اپنے شاگر دوں سے کھے کہ یہاں کوئی نہ میٹھے مگرعباس سے نہاس سے عباس کے ہے مرن میٹے کاجواز ثابت ہوگا۔

اور حدمیث شربین کا آخری کار افائی کا صلاق الخ اس حدیث شربین کاجزر نہیں ہے، بلکہ وہ صفرت عُبار و من کاجزر نہیں ہے، بلکہ وہ صفرت عُبار و منی الشرع نے کی دومری سنتقل حدیث ہے جونہا بہت اعلی درجہ کی ہے، اور جسے تمام صحاح سنتہ کے صفیت عُبارة دم نے اپنی طرن سے اس دومری حدیث میں د

کواس مدیث کے ساتھ ملایا ہے۔ اوراس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگرایسانہ مانا جائے تو کلام نبوت کے اول وآخر میں تعارض ہوجائے گا ، اِلاَ بِاُمِمَّ القُّلُ ن سے صرف اباحت ثابت ہوتی ہے اور لاصَلُوٰۃ الخ سے وجوب

تابت بوتا ب، ادر دونول مي تعارض ظاهر ب

ووسرى وليل بيت كرامام ترفرى والنائم من كرامام ترفرى والنائم كرامان كرامام ترفرى والنائم كرامان كرام

مل والمنظم المروب الاحديث كے علاوہ قائلين فاتحہ كے پاس اور كوئى دليل نہيں ہے ،اورائ احال المحوظم المب يره بيك اس كے الم بخارى اس كوابنى معيج ميں نہيں لائے ہيں ، اور مجبورًا حقر المب يره بيك الم بخارى اس كوابنى معيج ميں نہيں لائے ہيں ، اور مجبورًا حقر

\*\* (TI) \*\*\*\*\*\* (TT) \*\*\*

عُبارة كى روسرى عام صربيت معنى لاصَلونة لِعَن لمربَقِينَ أَبُفا يَحَةِ الكتاب سے وجوب فاتحہ برار تدلال كياسه ،جوبالكل غيرمعقول استدلال ب ميونكه وه حدميث نمازيوں سيمتعلّق بي نہیں ہے ، بلکہ دو ایک دوسرے مئد سے منعلق ہے ، اور دہ میمسئلہ۔ ہے کہ سور و فانحر کا نماز سے کیا تعلق ہے ہ یعنی نمازمیں سور و فاستحریر هنامستحب ہے باسنت ہے یا داجتے یا کیا ہے ہ جونکہ دہ مدست نهاست صميح اورمريح سيه مكرخبر واحدسه اس كئه احناف في اسى حديث سي نمازمي فاتحه كادجوب تابت كياب ادرآيت پاك فَاقَرُ وُاهَا مَيْتَ مِنَ الْقُرْنِ سِينفس قرارت كي فرضيت

قائلين فاتحه كے باس جونكه كوئى مريح اور ميح روابيت نہيں سے ،اس ليتے وہ عام طور مراسى روابیت سے استدلال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کرچونکہ حدیث مطلق اور عام ہے اس لئے سب نمازیوں کوحتی کہ مقدی کوبھی شامل ہوگی ، نگر ہم نے عوض کیا کہ بیر دامیت شازیوں سے منتعلق ہی تہیں ہے،

بعرعام وخاص کی سجت کیسی ؟

ا دريه بات بهم اپنی طرف سے نہيں کہہ رسبے ، بلکہ حضرت جابر بن اعبد الشرضی الشرعنہ نے اسمام صریت کایمی مطلب بیان کیا ہے، ان کاارت ارتر نری شریف میں مردی سے کہ

مَنْ صَلَىٰ مَكُفَ وَ الْمُولِي الْمُعْلِيامُ القُولِ حِبْ نَس فَهُولَ اليه ركعت برحي مي سوره فاتحربهن يرضى تواس في الرنبس يرضى ومكريد كم دوامام کے سچھے ہو۔

فَلَمُ يُصَلِّلُ إِلَّا أَنُ يُكُونُ وراء الإمام (بترمذی صلح)

يه صدريت رويف مندك اخبار مع نبايت اعلى درجركى بها الم ترمذي في اس كوحسن حَيْدِيعٌ كہا ہے، ادرامام احمر بن صنبل را في حصرت جابر رضى الشرعة كے اس قول كى يہ سترح كى ہے

الم احدود نے فرمایا کہ یہ (معنرت جابون ) ایک صحالی میں جنھوں نے حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم سے ارتاد لَاصَلُوٰةً لِمَنْ لَعُرِيَقُمْ أَبُعَلَعَهُ الْكَتَابِ كَامِطْلَبِ سِ بیان کیا ہے کریہ حدیث اس صورت میں ہے جبکہ نمازی

قال احسمد: فهذا رحيلُ من اعجاب النهصلى الله عديسلم تَأْوَّلُ قولُ النيصالية علابسهم: " المصاولة كُن لم يَقْرُ الْبُفاعَية الكتاب ": ان هذا اذاكان وحدك

(ترزری شریف صبی)

اورامام بخاری و آلی مجمع می فرماتے ہیں کہ عام صدیث مقتدی کو بھی شامل ہے، اب بتایا جائے كربهم كس كى بات مانيں ؟ حضرت جا برر منى الشّرعنہ كى ، يا امام بخارى عليه الرحمته كى ؟ ظاہر ــــــــــــــــــ

\*\* ( It's) \*\*\*\*\* ( It's) \*\* قولِ صحابی کے سامنے کسی اور کی بات مانے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا اکیونکر کلام نبوت کو اور دل کی به نسبت صحابهٔ کرام زیاد و بهتر سمجه مسکتے ہیں۔ مانعت كى روايات اس السامي متعدد روايات مردى بي جودرج ذيل بي. والروايت: بانج معابة كرام مصحفوراكرم صل الشرعلية وسلم كايد ازت دمردى مه كد مَن كَانَ لَهُ المامُ فَقِرَاءَةُ الامامِرلَ لُهُ عَلَيْهِ المامِرلَ لَهُ عَلَيْهِ المام كَ قرارت قِسَ اء لا كے كے بھی قرارت ہے۔ ا در سور هٔ فانح بھی قرارت میں شامل ہے ، اس نے جس طرح امام کی پڑھی ہوئی سورست۔ مقتدی کے حق میں محسوب ہوجاتی ہے فاتحہ بھی محسوب ہوگا۔ روسرگ روایت : حضرت ابوهریرة رمز ادر حضرت ابوموسی اشعری رمزید مردی به که إذَا قُرُ أَ فَانصِ تُوا كُه جِهِ الم وَارت رَع مَا وَسُ رَبُو بهلى مديث سے مقدى كے نے فاتح كاغر صرورى ہونا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرى صريت سے مقدی کے لئے قرارت کی مانعت ثابت ہوئی ہے ، بس رونوں صریوں کے مجوعہ سے وہی بات تأبت بونى جوقرآن باك كى أيبة كريميه وإذ افرى الفران سي نابت بونى فى كدمقترى كوامام كى قرارت مننى چاہتے اور خاموش رہنا چاہئے۔ جواراورمانعت مل العارف المريث كالمريث كالمارا والمعامقةى

ادر دوسری روابیت سے مانعت تابت ہوتی ہے توروایات بی تعارض ہوگیا ،کیونکہ مانعت نام عرم جواز كاء ادرجواز وعدم جوازي تعارض ظاهري

تواس کاجواب بہ ہے کہ تعارض وتنانفی کے لئے و صُراتِ تما تیہ سرط میں ،جن میں سے ایک وصراتِ تما تیہ سرط میں ،جن می ایک دصرتِ زمان بھی سے ،بینی دونوں حکم ایک زمانہ کے ہوں تو تعارض ہوگا ،بب ن اگرا یک حکم

اہ اس مدیث کی تخریج کے لئے دیکھے نصب الرابہ مراب اللہ ماری اللہ مراب اللہ مراب اللہ مراب اللہ مراب الرابہ مراب اللہ میں الرابہ مراب اللہ میں الرابہ میں اللہ میں الل

مُفَدَم زانہ کا ہو، اور دوسراحکم مؤخّر زمانہ کا ہو، تو پھر نعارض باتی نہیں رہے گا، اور بہاں ہی صورت حال ہے ، ہزوع اسلام میں مفتری فاتحہ اور سورت سب بڑھتے ہے ، ادّ لاً سورت پڑھنے سے منع کیا گیا، اور فاتحہ کا جواز باقی رکھا گیا ، پھر حبب آئے ترکمیہ وَ إِذَا قَرُ مَی الفُرْ اَنْ از ل ہوئی توفاتحہ کا جواز بھی ختم کر دیا گیا، اور خاص طور پر جہری نماز ول میں مقتد یول نے کمل سکوت اختیار کر میا لہٰذا جواز کی روایت اور مانغت کے دلائل میں تعارض ختم ہوگیا۔ اسی سے صفرت قدم سرونے جواب میں آئیت کر کمیہ وَ إِذَا قَرُ مَی الفُرْ اَنْ الْحَرَانُ الْمَوْرُ الْحَرَانُ الْحَانُ الْحَرَانُ الْحَرَانُ الْحَرَانُ الْحَرَانُ الْحَرَانُ الْحَر

ابر المراب المرابي المرابي المرابي المات كرابي المرابي المراب

ہیں اس کی کیا دلیل ہے ؟ توجا نناچاہئے کہ اس کی بین دلیلیں ہیں ؛ مہلی دلیل : سنان نزول کی متعددر دایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں . میں کمی دلیل : سنان نزول کی متعددر دایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں .

اَ حفرت ابن عباس رم فرات بن كم صَلَى النبي على الله عليه وسلم فَقَى أَخْلفه قومٌ فنزلت وَإِذَ اقرِئَى القران فَاسْمَغُوا لَهُ وَانْ الْمُعَدُّالَ فَاللَّهُ مَا الْمُعَدُّالَ فَالسَمِ غُوا لَهُ وَانْ مَتُوادً

نی اکرم صلی استرعلیہ دسلم نے نماز پڑھی توجند لوگوں نے آج کے بیجیج قرارت کی پس آبیت کرمیہ فارد کا قربی کالقرائ نمازل ہوئی ۔ قربی کالقرائ نمازل ہوئی ۔

(٢) حضرت محد بن كغب قرُرُظى جوكبار تا بعين مي سے بين فرماتے ہيں كم

رسول اکرم صلی استریلید وسلم جب نمازی قرآن کرم رصفی محب حضور مقدی اس کا جواب دینے سقے، جب حضور بسیم الشرائر تمان الرحیم کہتے سقے تو مقدی بھی بہی کہتے سے تو مقدی بھی بہی کہتے سے ماسترائر تمان الرحی فاتحہ اور سورت کے ختم کے کہتے ہے ہے اس کے الشرف جا باجلتی رکی مقر ایت کرمیر و اِذَا قری کی القی آن نازل ہوئی تو مصور ہے باطری کا مارش ہوگے ۔ حضور ہے باطری کا اور لوگ فا موش ہوگے ۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلوة إنجابه من وراء و اذاقال بسم الله الرحيم قالوا مثل ما بسم الله الرحيم قالوا مثل ما بقول حتى من قضى فاعمة الكتاب والسوق فليت ما شاء الله أن فا مناه والنواعة وانصر الله والنواء الاية وقل أفا فا نصر الله وانصر الله والنواء الاية وقل أفا فا نصر الله والنواء الاية وقل أفا فا نصر الله والنواء الاية وقل أفا فا نصر الله والنواء الاية وقل المناه والنواء والن

عن حفرت عبدال من المنع عنه الشرعة من الشرعة من الأعناك الكركوني شخص قرآن برسط تواس كا سننا در فاموش رمنا واجب سه وحفرت عبدالشرم في فرمايا: نهي ، بعرفرمايا كه النهاد كذت هذه الإيدة و إذَ اقرى الفران المعران المساد منه دادًا قرى الفران مرن الم كى قرارت كباركين نازل بون بهاجب امام يرمع توآب اس کوئسنیں،اورخاموش رہیں۔

فَاسْتِمْ عُوالَهُ وَأَنْصِتُوا فِي قِراءِةِ الامام، إذ ا قُرَأُ الإمام فَاسْبَمَع لَهُ وَٱنْصِتُ

(٢) حضرت عبدالتري سُعود رضى الشرعند في ايك بارابين شاكردون كونماز برهالي، الفول في

سناكه كجداوك يتطع قرارت كررسي بيء جنانجه نماز ك بعداب نے فرمایاك

كياتمعارك كغرةت نبس أياكه مجعو وكياتمعارك من وقت اللي أياكم بوجيو ؟ جب قرآن كريم يرهاجا يا كرا توأس سنوادرخاموش ربره جيساكه تمكوا مترتعالي نے حکم دیا ہے۔

أمَا أن لك مَا أن تَفَهُمُ وَا وَ امْسًا أَنَ لَحَكُم أَنُ تَعُقِلُوا ، وَإِذَا قُرِئَى الغَرَانُ فأسُتَبِعُوالَهُ وَٱنْصِتُواكِما أمركم الله .

 ابوالعالیہ فرملتے ہیں کہ جب بنی اکرم صلی الشرعلبہ وسلم صحابہ کرام کونمازیر صاتے تھے توصنورہ بعي يرصف تقي اورحضوره كريجي صحابة كرام بهي يرصف تقي بس آيت كريمه و إذَ اقرينَ الغرانُ نازل بونی تولوگ فاموش بو گئے اور حصور اکرم صلی التر علیہ وسلم بڑے صفے رہے باہ دوسرى وليل : بيسب كم جوحفزات مقدى كے كے مئے سورة فاتحه كاپڑھنا واجب بامستحب كتے ہي مثلاً محدثمين عظام ، حنابله ادر مثوافع ووحضرات بهي آيت پاک کي تعميل کي فکرسے غافل نہيں ہيں، خيابجہ

محدثين اور حنابله تواس كحسلتن يهتجو يزفرمات بي كرمقتدى امام كے مكتاب مي يرسطے اور حضرات شوافع كى تجويرىيد سبىك فاتحد سے فارع بوكرامام خاموش بوجائے، تاكدتام مقدى فاتحہ براه سكيں.

ظا ہر سے کہ بیر دونوں تجویزی بدرج مجبوری ہیں ، احاد مبت میں کہیں اس کا نذکرہ نہیں ہے ، مرفع احادمیت میں سکتہ طوبلہ صرف ایک ثابت ہے ، اور وہ ہے نکیر تحریبہ کے بعد قرار ن سنے روع كرنے میں پہلے تناپڑ ھنے کے لئے ،اور فانخہ کے بعد سکتہ اور سورت کے بعد سکتہ کی روایان مُفَعَرِبْ ہِا بېرمال ان حضرات كى يېخوېزى أيت پاك كى تعميل كى فكرمى نېيى بى تواوركيا ہے ؟ يس تابت بواكد أميت باك مؤخرس ، كيونكه اس كي تعميل كے التے قائلين فائح بھى فكر منديس . منسری دلی : تقریبًانوشے فی صدامت کا اتفاق ہے کو مفتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ

ا سامب روایس میوان کی تفسیرالدرالمنور مبدستا صفواس لی کی بین ،اوریدروایات بطورِ منال ذكر كى كى بين ان كے علاوہ اور متعدد روايات الدرالمنتوريس ذكر كى كئى بين ١٦٠ له ركية بنا الجور مديم ١٢

«تعاق هی جزوجه نبین بیوسکتا «اس اتفاق واجلع کی بنیادهی آیتِ کریمه کا ناسخ بوناسے دهم عفیر کے اجاع کے سیسید میں درج زیل روایات ملاحظ فرمائیں .

ا امام شعبی رہ فرماتے میں کرمیری ستر بدری صحابۂ کرام سے ملاقات ہوئی ہے ،جرمب کے اسم منعی رہ فرماتے ہے ۔ (روح المعانی میں اللہ اللہ منع کرتے ہے۔ (روح المعانی میں اللہ اللہ میں کہ ہے ہے۔ اسم منع کرتے ہے۔

ہم نے کسی مسلان سے نہیں سناکہ جب امام جہری قرارت کرے ،ادرامام احد نے یہ بی فرمایا کہ بیای بی آخرات ملی مقدی کی نازنہیں ہوتی جو آلہ ملی اگرے ،ادرامام احد نے یہ بی فرمایا کہ بیای بنی اکرم صلی الشریعیہ وسلم ، ادرائی ہے صحابہ ادرا بھی ،ادر سیان قوری ہیں عراق بی ادر سیام افراعی ہیں شام میں ،ادر کئیت بن سعد ہی معرص ،ان میں سے می نے نہیں کہا استخص کے بارے میں جس نے نماز بڑھی ادراس کے امام نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی ادرخورائی نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی ادرخورائی نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی ادرخورائی نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی ادرخورائی نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی ادرخورائی میں نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی ادرخورائی میں نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی ادرخورائی میں نے قرارت نہیں کی کراس کی نازبالی جا کی نازبالی کی ن

الم المربي صبل الم المربي صبل الم يقول ما منه بين احدً من اهل الاسلام يقول الت المام إذا جَهَر بالقولية لا تتجرزي ما والمام إذا جَهَر بالقولية لا تتجرزي ما والمنه المناه من خلف اذاله يقي الموالت في اهل المحب والتبعون وهذا الثورى وهذا التراق وهذا الثورى في اهل المراق وهذا الثورى النام وهذا الثيث في اهل مرضر مما قالوا نرحل من وفراً أمامه ولم يقم أهسون ما وهذا الله وفراً أمامه ولم يقم أهسون

یج بہم نے تونوش فی مدی کہا تھا، امام احمد بن بل توسونی صدکہہ رہے ہیں ، اور اس مراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ، اور اس مراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دوہم نے کسی بھی مسلمان سے نہیں سنا ، ، دیس سوجیس وولوگ جو مقتدی برفائے فرض قراد دیے ہیں کہ ان کا شارکس فائد میں ہے ؟!

اَوَلُ مَالَحُكُ اَوُلَ القراءة خلفَ الإهام، وكانوا سب سے ہلی بات جو او ال نے نگ ہیدالی دوانام الرَبْعُی وَ الدرالمنشورہ ہوا اللہ الدرالمنشورہ ہوا اللہ الدرالمنشورہ ہوا ہوا کہ سے ہی ہی ہو ہو ہو ہوا ہوا کہ الدرالمنشورہ ہوا ہوا کہ الدرالمنشورہ ہوا ہوا کہ ہوں کہ آئیت کریے جمعہ کے نطبہ کے ارسے میں نازل ہوئی ما موسی سے اللہ الرقا لمین فاتحہ یہ نظام می آئیت کریے ہو معا بات تو مزدری ہے کہ اوگ فاموش میں ادر سیس سالہ میں کہ آئیت کریے کام فی العماؤة کے بارسے میں نازل ہوئی کہ ایسی پہلے ناز میں بوئن جائز تھا، اس آئیت کے نزول کے بعد او لئے کی مانعت ہوگئ الحجہ دونوں تا ویسی باطل ہیں ، اور اس سلسلی جو روایات ہیں وہ آئیت کریے کام تحقیقی شان نول نوس ہوں ہیں،

بلکہ دومرف بربتانے کے نے میں کرفطہ جمع میں قرآن کریم سفنے کا بہی حکم ہے، اسی طرح امام کے ہیں جائی کُنے کا بھی حکم ہے، اسی طرح امام کے ہیں جمعے بائی کُنے کا بھی حکم ہے، اسی طرح امام کا فی مصادِق کے لئے بھی نزّنت فی کذا استعمال کرتے تھے جبسا کہ حضر ت خاود لی استر مادب دہوی نے الفوز الکیریں اس کی تھریح کی ہے ، نیزر دوایات میں اس کی مراحت برج د ہام فی العملوق، آبت کریمہ قوم واللہ قرنبین سے منسوخ ہوا ہے۔

رفعہ جہارم: آب، سے اُن احادیث کے طابب بی بے عاص تعدیوں
کومانعت قرارت تابت ہو ۔۔۔ ہم آب اُس صریف کے طالب بی جس سے مقدیوں کو اُم وجوب قرارت بطور نفس نکلتا ہو، ادر کھروہ مدیف سمج جس سے مقدیوں کو اُم وجوب قرارت بطور نفس نکلتا ہو، ادر کھروہ مدیف سمج بھی ہو، ادر میں میں گرام ہو تو لا کئے ادر دکتا نہیں بین کے حیارت رہ جو تر مذی میں مُرقوم ہے اُس کی طرف توجہ نفر مائے ، ادل تو دہ سمج نہیں ، اور کسی نے سمج بھی کہ دیا، تواس سے انعاق تابت نہیں ہو مکا، جو آب کی شرائط مقبول میں سے ہے۔ اور میں آب حدیث مائے ہیں، ہم اول تو قرآن کی آب عن کرتے ہیں کہ یہ دلیل وہ ہے جس کو حضرت ابو ہر بی قرض کا انشری مذاور حضرت امام اُن فعی کہ یہ دلیل وہ ہے جس کو حضرت ابو ہر بی قرض کا انشری مذاور حضرت امام اُن فعی کہ یہ دلیل وہ ہے کہ ایک معادب تو میکی ہی ہم اور کی المقدی میں مماری کی ایک میں وہ ہے کہ ایک معادب تو میکی ہی میں اور میں کا کیلیف دیتے ہیں ، اسی وہ ہے کہ ایک معادب تو میکی ہی میں اسی کی کلیف دیتے ہیں ،

اه الك ما حد معنی حزت الوهرارة دخی الشرعة مكتاب امامی أو دی رہنے کی تكیف دیتے ہیں \_\_ محرصرت الوهرارة وه كایہ قول بیں نہیں طاء البتہ حضرت الوہراره وخی استرعذ کی اس سلسلدیں ایک عرف ع حدیث مستدرک حاکمت ومنن واقعلی میں ہے، محراس کے ایک وادی محد بن عبدالشریسی دیں، (بقیہ مسلك بر)

**崔复州城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城**城城

Marfat.com

اورایک صاحب فاتحاورسورت کے درمیان سکتہ طویلہ نکالتے ہیں،اگر نحالفت ائيت كاكشكانه تقاتو بهركأ فيزوج بقرارت فاتحمل المقدى توخورى مطلق اورعام تقا، استجویز غیرضر دری کی صرورت کیا تھی ؟ اب آب کی خدمت میں برگذارش ہے کریاتواک می صریب سے على سِيِّتِه مس تِيور، صعيف بي سے سكته طوبله درميان فاتحه وسورت سے یامطلقا ہر رکعت میں ثابت فرمائیں، اور دس نہیں میں ہے جائیں، یا تتبع سكتات امام بي كسى روايت مرفوع سي ثابت فرمايس صحيح منه وصعيف ہی روابت ہی ریزاتناتوہوکہ اجتہا رصحابی کا احتمال نزیسے العرام سے دی ۔ نہیں بین لیجئے، ورنہ کھرعدم تعمیل آیت کی فکر کیجئے اوريه بهي مبحد ليحية كداول توحد ميث غيرمتوا تروجوب مل من ممار ما قرآن نہیں ہوسکتی ، اور بالفرض بفرمِن محال ہوئی تھی گواگراک میمنیع حدیث بول کے ، توہم متبع قرآن ع ببین نفاوت رُو از کیاست تا مجا ؟! اس کے بعدا کرای ایت میں کچھنسیس کری تھے، آن م مدیث میں کی بات غالب ہے؟ باتی رہی اوراحادیث!ورسواے ان کے اور دلائل اور الفاقِ مَمْ عُفِيرُان كوالهي مِم مِعى مِينَ نهي كرتے، يار باقي صحبت باتى!

ی ت رکتر طوید نابت کیمجئے۔ ۱۲ سام یحفرت او ہر ریرہ رضی الفرعز کی تحویز کی طرف اشار ہے جس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے کروہ روایت میں اوس 

## من المنافي المنا

صفرت وُرِّنَ بِرُو فَ ایعنل الاولة میں بیر بحث بہت نفسیل سے میں ہوائی فلامہ یہ ہے کہ اس کا فلامہ یہ ہے کہ اس کی تقلید کرے ، مُقَلِّد کے ذرہ یہ مزوری ہے کہ اس کی تقلید کرے ، مُقَلِّد کے ذرہ یہ مزوری ہے کہ اس کی واقع ہے وصلہ کے بوافق بالاجال قابل تقلبہ سمیت ہو، اور فری مرب اس کی واقع ہو ، اور بالاجال یہ بات بھی جانتا ہو کہ وعض حتی الوس اس کی واقع ہو ، اور بالاجال یہ بات بھی جانتا ہو کہ وعض حتی الوس اس کی واقع ہو ، اور بالاجال یہ بات بھی جانتا ہو کہ وعض حتی الوس اس کی واقع ہو کہ مطابق قواعر فن کے سے علی سافلہ سے مے کو طوی

**澳州莱州美国美国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国** 

\*\* ( ILLY) \*\*\*\*\*\* (Y) AAAAAA (LET) \*A

عالیہ تک تقلید کا داراس پر ہے جی کہ تقلید انبیار کھی اس امر ہو تون ہے ، (مثلظماً)

مرو و سرم کو وال علط فہر و العام طور پر تقلید کے معنی سمجھے جاتے ہیں: اپنی گردن میں بیٹر ڈالنا، العلم العلم میں میں دے دینا ، اور دہ جہال العلم میں دے دینا ، اور دہ جہال العلم میں دے دینا ، اور دہ جہال

بھی ہے جائے اندھا ہوکراس کے پیچھے جل دینا۔ عام محادرہ ہے : مرتقلید کا قِلاکہ ہگردن میں ڈالنا" اور سانھی تقلید کرنا " اید ودنوں محاورے اسی عام غلط فہی پر مبنی ہیں ، عربی زبان کاجولوگ علم رکھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تنقلید کے یہ عنی غلط ہیں ، کیونکہ تقلید میں قبلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈالاجا تا بلکہ دورے کی گردن میں ڈالاجا تا ہے ، اوروہ مجمی اپنی خوشی واختیار سے ، اوراسی سے قَلَدُ مَا اَعْمَلَ اِس کوکام سونیا ) اور قَفِیک القاضی ( بی بنانا) سنعمل ہے۔

اگر نقلبہ کے عنی ابنی گردن میں بیٹہ ڈالنا ہوں گے تو مُقَلِّد کر ہار بیہنا نے دالا) اور مُقَلَّد (ہار بینے دالا) دونوں ایک ہو جائیں گے حالانکہ ایک ہی ذات فاعل اور مفعول دونوں نہیں ہوسکتی ، تقلیب دالا) دونوں ایک ہوجائیں گے حالانکہ ایک ہی ذات فاعل اور مفعول دونوں نہیں ہوسکتی ، تقلیب کے سیجے معنیٰ ہیں دوسرے کی گردن میں ہار ڈالنا ،اس صورت میں لوگ مُقلِد (ہار بہنا نے والے) اور

امام مُتَقَلَّد ( باريبننے والل) بوكا -

تقلبد کے معنی میں بائی جانے والی یہ غلط فہمی اگر دور کرلی جائے ، اور تقلید کے میے معنی سمجھ نے جائیں تو امید ہے کہ تقلید شخصی کے بارے میں بیدا ہونے دارے بہت سے اشکالات خود بخور خم

گرسائد، ی یکی ارشاد فرمایا ہے کہ پہلام سند قرآن پاک سے نابت نہ کریں ، درنہ تو قف کُ الشّی عملیٰ نفیسٹا لازم آئے گا ، اور حدیث سے بھی نابت نہ کریں کیونکہ حدیثیوں کا واجب الا تباع ہونا قرآن کریم کے واجب الا تباع ہونے پر موقو ف ہے ، اسی طرح دومرام سند بھی حدیثی سے نابت نہ کریں ورنہ توقف النّہ کی علیٰ نفیسٹا لازم آئے گا ، اور قرآن سے بھی نابت نہ کریں ، کیونکہ قرآن کا ڈاب الا تباع ہونا خبر رسول کے واجب الا تباع ہونے پر موقو ف ہے ۔

ظامہ کہ اگر قرآن کا واجب الاتباع ہونا، خررسول کے واجب الاتباع ہونے برموقون ہے اد خررسول کا واجب الاتباع ہونا قرآن کے واجب الاتباع ہونے برموقون ہے تو رُوُرُ لازم آئ گا، اور اگر دونوں کی ہیروی کا واجب ہوناکسی میسری دلیل پرموقون ہے تو سوال ہوگا کہ اس میسری دلیل اور اگر دونوں کی ہیروی کا واجب ہوناکہاں سے تابت ہے ؟ ، اگر قرآن وصریت پراس کا شوت موقون ہے تو دور لازم آئے گا، اور اگر کسی چوتھی جنر برموقون ہے تو بھراس چوتھی جنر کے بارے میں ہی سوگا، اور متیج میں یا تو دُور لازم آئے گا، اور اگر کسی چوتھی جنر برموقون ہے تو بھراس چوتھی جنر کے بارے میں ہی سوگا، اور متیج میں یا تو دُور لازم آئے گا، اور اگر کسی کی اور جوب تابت کرنے لازم آئے گا، یا تشکیل اور جوب تابت کرنے

له بعنی کسی چیز کا ثبوت خوداسی پر موقوف بهو ۱۳

که دور ، تو تف الشی علی نفسه کا دومرانام سے ۱۲

ملے تسلسل نام ہے تو تف الشی علی غیروالی غیرالہایہ کا ، یعنی ایک چیز کا ثبوت درسری چیز پرمو تو ف ہو ، ادر دو مری کا میسری پر ، ادر میسری کا چوکھی پر ، اسی طرح غیر تمنا ہی صدیک تو قف کا سلسلہ چلتا رہے ، ۱۲

WX ( ICE ) \*\*\*\*\*\* ( CA ) \*\*\*\*\*\* ( CA ) \*\*

داں دیں کے نفس میں منحصر بوٹے کے دعوی سے دست بردائی نابڑے گا ،اور وہ مجبور ہوں گے کہ ان دونوں چیزوں کی بیروی کا واجب ہونا، قرآن وصر بیٹ کے علاوہ کسی اور دلیل سے ثابت کریں اس صورت میں ہم بھی تقلیق فضی کا وجوب اسی دلیل سے ثابت کریں گے جس سے وہ قرآن وصد میٹ کا واجب الا تباع ہونا ثابت کریں گے ۔

وہ رئیل جس سے بٹالو کے صاحب قرآن درسول کلواجب الا تباع ہونا ٹابت کریں گے، دہ
کوئ نص تو ہونہیں کتی، کیونک نفن معنی دلیل نقلی قرآن وصریف بین شخصرے، اس الرک شخص اپنے آپ کوئی اور رہ ورخاتم النہیں صلی الشرعلیہ دسلم کے بعدا پنے آپ کوئی و
رسول تبلائے ،اور بہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر بزر بعیہ وحی نفس نازل ہوئی ہے کہ قرآن کی اور رسول کم مسلی الشرعلیہ وسلم کی انباع واجب ہے ، تو یہ اور بات ہے، گرکسی مسلمان سے اس کی کیسے توقع کی
صلی الشرعلیہ وسلم کی انباع واجب ہے ، تو یہ اور بات ہے، گرکسی مسلمان سے اس کی کیسے توقع کی
جاسکتی ہے ؟! ۔۔۔۔۔۔۔ پس لامحالہ بٹالوی صاحب مجبور ہوں کے کہ کاب الشراور رسول لائم
کی ہیردی کا واجب ہون یا تو اجماع امت سے ثابت کریں یا دلیل عقل سے دیکونکہ یہ دونوں چیزی
اس صورت میں صفرت قدی سرومی تقلید شخصی کا وجرب اُنہی دلیوں سے ثابت کر
و کھا تیں گے۔

وفعة خامس: آپ ہم سے دجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔
ہم آپ سے دجوب اتباع محری ملی الشرعلیہ وسلم، و دبوب اتباع قرآئی
کی شند کے طالب ہیں، اگرایک ان میں سے دوسرے کے لئے دبوب
اتباع کی سندہ تو پھراس کے دجوب اتباع کی کیاسند ، دسول الشر
صلی الشرعلیہ وسلم کا داجب الا تباع ہونا اگر قرآئ شریف سے ثابت ہوا ہے، تو
قرآن شریف کا داجب الا تباع ہونا کہاں سے ثابت ہوا ، ادرت سرآن
سخریف کا داجب الا تباع ہونا رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے ادمث د
سے ثابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ادمث د
سے ثابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا داجب الا تباع ہوناکہاں
سے ثابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی یا اپنے الشریق کا ا

له سند؛ دبیل که اَقران؛ قرین کی جمع به به عمروک ، مُعَامرین ، اُمثال ، مِثْل کی جمع به: اند ، بهم مورت ، مُهبِط : اُتر نے کی جگه

واُمْنَال کو اُسْطِ وَکِی آسمانی قراردی، اوررسول الطیمی الشرعلیه ولم کی فاتمنیت کورُ لَا طِلْآدی اورکوئی تدبیر نہیں! گرہر تی بادا باد آب ایسی ای سندغیر معتبر لائیں ، اور دس نہیں جین سے جائیں! درنہ پھر ہماری طرن سے یہ گذارش ہے کہ آپ جس انوطن سے سند وجوب اتباع نہی وقرآن نکال کردکھائیں کے ، اسی مؤرطن سے ہم سند وجوب اتباع امام دقرآن نکال کردکھائیں کے ، اسی مؤرطن سے ہم سند وجوب اتباع امام نکال کردکھائیں گئے ۔

و کا کول کے اندر لول کی جاہد عمر ہونے کے دعویار سے معرف کے دیو سے معرف کی اتنی صاف اور واضح عبارت کا مطلب نہ جو سکے ،اور جواب میں یہ کہا کہ در سائل باوجودے کہ اہل اصلام میں سے ہے ، ہجرہم سے وجوب اثباغ کت ب مصربت کا دب لا سبال کے ، سائل کے زور کے بھی واجب الا تباع ہوناک بوسنت کا شکر کے ، مسائل کے نزور کے بھی واجب الا تباع ہوناک بوسنت کا شکر کے ، مسائل کے نزور کے بھی واجب الا تباع ہوناک بوسنت کا شکر کے ، مسائل کے نزور کے بھی واجب الا تباع ہوناک کا معرف کہ ترک سرہ نے ہوگا ؟ ورز دعو کے اسلام معنی کذب ہوجائے گا ، سر مصباح الاولة میں بھر لور نوٹس لیا ہے ، مشائقین حضرات اس کا مزور مطالعہ کریں ، ہم تو یہاں نشر ک کے بیار شائل کے بولے کی گار شائل کے نوٹس کے بغیر کے بیار کے بغیر کے بغیر

مله بعن حضوراکرم ملی الشرعلیه دسلم کوخاتم النبیتین می مای او درساعة می اینی اینی اینی آنے کا دعوی معی کریں ،جیساکہ قادیانی کعین نے کیا تقا

کے بعن کھ می کیوں مربی ہو ہو سو ہو این خارسی محاورہ ہے ،اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہاری طرائے آپ کو آزادی ہے آپ کو آزادی ہے آپ کی ایس کے ایس کی میں کہتے ہیں کہ آپنی بعنی دہل نقلی ہے آپ کی ایس کی میں دہیں ہے ہیں کہ آپنی بعنی دہل نقلی کہاں سے لاتے ہیں ؟ اسلم معنی ہیں وطمن اور میدان جنگ، اور صفرت کی مراد کو ہل سے قرآن و صدیت کے علاوہ و دومری و جیس معنی اجاع امت اور قیاس ہیں ، ۱۲

**ᄣ実実実実実実実実実実実実実実実実実実の** 

زیرگی کاری دو ترم نہیں پل سکتی، نیز تقلید مرف احکام دمسائل ہی بی نہیں کی جاتی ، بلکہ زندگی کے ہر سنگری کاری کاری کاری کے اور سنگری کاری کے اور سنگری کاری کے اور سنگری کاری کی بروی کرتے ہیں ، مَنعُت ورُزفت و الله ما ہرین کے نقش قدم پر جلتے ہیں، علم وفن کے ول وادوا کا بر کے علوم ومعارف کومشائع کی راہ بناتے ہیں، بھے ماں ، باب کی محاکات کرتے ہیں واور مرف افسانوں تک ہی ہا جات محدود نہیں ہے میڈر دوانات میں بسی اس کا مُشا ہو کیا جاسکتا ہے .

خورغ رقدری من است احکام شریعت می نفس تقلید کون مرف جائز ملکه مزوری قرار دیت این ا نیز صدیت شریعت پرعمل کرنے کے لئے بھی بہت سے امور صدیث سے تعباق ایسے این جن میں اقوال لف

ی تقلید منروری سیج

الغرض جب نفس تقلید کا جواز ملکہ وجوب ایک فطری امرہے ، ادر موافق و مخالف سب اس کے قائل میں تو دلائل کی چنداں ضرورت نہیں ہے ، تاہم ملمانینت قلب کے لئے ذیل می تسرآن وصریت سے چندولائل ذکر کئے جاتے ہیں ۔

مهلى وليل : الشرباك كاارت وسي ولي النه والمناوي المنوا الله والمنوا المنوا الله والمنوا الله والمنوا الله والمنوا الله والمنوا المنوا الله والمنوا المنوا المنوا المنوا والمناوي المنوا والمنومين المنوسكم

رالنساء آیت ۵۱)

اے ایمان والو جم الشرکاکہنا مانو، اور رسول کاکہنا مانو،
اور تم میں جو او کے معاملہ کا اختیار رکھنے والے ہیں ان
کا جم کہنا مانو۔

اس آیتِ کریمین الله تعالی اور رسول الشرطی الشرطیدوسلم کے علاوہ سراو الا آمر "کی بردی کا بعدی الماعت وتقلید کا بعی علاوہ کی بعی اطاعت وتقلید

\*\* (ILLIT) \*\*\*\*\*\* (ILLIT) \*\*\* كامِصُداق علماركرام توبي بى رسيم محكام تو الراك كغرامين شريت كمعلابى بى توده بھی آیت کرمیہ کامصداق بن ورشنہیں، ارمشا و نبوی ہے۔ لأطاعة كسخكوي في مَعْصِية إلخالِق التُرتعالي تافران بي كافاق كالاعتبار روسرى وليل: الشرباك كاارت دي. فُسْنَلُوا اَهُلَ الَّذِكُوانِ كُنْكُولُ الْعَلْمُونَ (الانبارات الخاط) سواكرتم زجائة بوتوجا في والول سع يوجه لو. یہ آبیت کریمید اگر جی خاص بیاق وسباق میں نازل ہوئی ہے ، مگر جونکہ الفاظ عام بس اس نے الفاظ كعموم كااعتبار بوكاء اصول فقدكا ضابطهب كم العِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفَظ لَالْحِصُومِ المُوسِدِ لَفَى كَالفاظ كَامَمِيت كَاعْتِبارسهِ شَانِ زول ادرسیاق کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہے . علاوه ازي ابك مرفوع حديث مسيجو حضرت جابر رمني الشرعنه مه وي سه اور تفسير ور منتوری اس آیت کے ذیل میں درج کی گئی ہے ، یہ بات صاف طور برسمجھ میں آئی ہے کر آیت كريميه عام سے ، وہ حديث بيرسے " حضوراكرم صلى الشرعليه وسلم في ارت وفرما ياكه ديني بات جانف واله ك ك سلة مناسب نہیں ہے کہ وہ جانتے ہوئے فاموش رہے ، اور بنجانے والے کے لئے مناسبہیں ہے کہ ناجا نے کے باوج دخاموش رسے ،جبکہ الترتعالی ارشار فرماتے میں فسنظکو الما اللِّهِ كَرِانُ كُنْنُو لَا تَعْلَمُونَ ، بس موى كے لئے مناسب يہ ہے كہ وہ يہ بات مان ہے كہ اس كاعمل شرىيت كے مطابق ہے ، ياشرىيت كے خلاف ؟ ،، اوراس کے جانے کی مورت ہی ہے کہ جانے والوں سے پوتھاجات اور وہ جو بتائیں أسي قبول كياجات، اسى كانام الحاعت وتقليدسى ملیسری دلیل: حضور اکرم صلی الشرعلیددسلم کا ارشا دسه که عَلَيْكُمُ بِسَنِّتِي وسُنَّةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُربِّينَ لازم پروتم میری سنت ، اورمیرے راہ یاب بایت تُسَكُوا بِهَا، وعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِين

طفاری سنت ، تقام اوتم اس کو، اور وار صول سے مصبوط يكولوتم اس كو

(عالا احد وابود اؤد، والترمذي وارجاجة مشكوة)

اس مديث متربيت يس رسول التملى الترعليه وسلم كم سوا خلفار را شدين كى سنت كى بيردى كا

مکم دیا گیا ہے، بی اس سے نفس تقلید کا امور بہ ہونا تابت ہوتا ہے۔

جو فی و میل : میں سے ایک آدی کے سریس تھرلگا جس سے اس کا سرزخی ہوگیا ، بھراسے

دقال ہواتواس نے اپنے ساتھوں سے سئد بو تھا کہ کیا میرے گئے ہم کرنے کی اجازت ہے ؟

وگوں نے جو اب دیا کہ جب آپ کے پاس پانی ہے توآپ کے لئے ہم کرنے کی اجازت نہیں ہے ،

انفوں نے عسل کیا ، اور اس سے آئ کی وفات ہوگئی ، جب ہم لوٹ کر صفوراکرم ملی الشریلیہ وسلم

می ضومت میں آئے تو کسی نے یہ بات حضوراکرم ملی الشریلیہ تو کم کو بتا دی ، حضوراکرم ملی الشریلیہ وسلم

وسلم نے ارت او فرایا کہ

علمار ہے مسائل پوجھنا، بھراس کی بیروی کرنا، ہی تقلیدہے ، بیرسب دلائل نفس تقلید کے دجوب کے ہیں ، اور بطور نمونہ ذکر کئے گئے ہیں ، کیونکہ نفس تقلید کے دجوب کا کوئی منکر نہیں میں عذیمقاری کا بھی اس کو مانتے ہیں ۔

جاتے ہیں، ہاں ہوقت ضرورت کسی مسلم فاص می اور ائم کی تقلید بھی مُباح ہے کہ اھو مَبُسُوطُ فی کُتُب الفقہ ، مُربی تقلیر ضعی کے منافی نہیں۔

ادر به تقلید ممنوع سے کہ اس زمانہ میں ہرایک عام وخاص کو اباحت مطلقہ وُ مُكُلُق العنانی دی جائے کہ ہرسکا میں جب جاسے جس کی جاسے تقلید کرلیا کرے۔

(العناح الادلة مكاليمطبوع فخريم ادآبار)

من الشخص في المراح المراداج عام عقا، برخص بين آمره مسئلة من عالم سے بوجه ليتا بقاء ادر وقلي غير في المراداج كم عام اور وقلي غير في المراداج كام عام مقا، برخص بيش آمره مسئلة كسى على سے بوجه ليتا بقاء ادر وہ جو حكم شرعى بتا تا اس برعمل كرتا تقاء كمر دوسرى صدى ميں امت مسلم ميں ذركم كرتا تقاء كر دور ميں است مسلم ميں ذركم كرتا تقاء كر دور ميں است مسلم ميں ذركم كرتا ور دور الفهار مي ذمين كا .

محدّ می فقهارسے مراد دہ حضرات ہی جن کا اصل کام حرثیں روابیت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی اسے مراد دہ حضرات ہی جن کا اصل کام حرثیں روابیت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی استے ، اس کے ساتھ مسائل ہی بیان کرتے ہے اور لوگ بطور استفادہ یا بطور ضرورت ان سے مسائل پو جھتے تھے ، اور دہ جواہات دہیتے ہے ، مُوکھا امام مالک اس کی بہترین مثال ہے .

اورفقهارمی دنین سے مراد دہ حضرات ہی جن کااصل کام مسائل نقہیمی غور کرنا تھا، اور جوں جوں جوں جوں کا مسائل نقہیم جوں جوں سائل مُنقعُ ہونے جاتے تھے وہ حضرات ان کو مُدَدُن کرلیا کرتے تھے، یہ حضرات حدیث شریف شریف کی روایت بہت کم کرئے تھے ۔

محدثین نقهار کے سُرُخبُل حضرت امام مالک جمیں، اور نقها پر محدثین کے امام اعظم حضرت امام الرحنبفرج ہیں، اور نقها پر محدثین کے امام اعظم حضرت امام الرحنبفرج ہیں، کی بیروی کا دور آبا، اور آبستہ مسلمان دوحتوں میں بیٹے بیلے گئے، ادر الگ الگ مکتب نکری بیروی کرنے گئے۔

امام الوصیفدد ہر الشرتعالی کا فاص فضل بہ ہوا کہ ان کے تلا ندہ غیر معولی صلاحیتوں کے ملاک ہدنے کے باوجود اصول و فروع میں اپنے امام سے بہت زیادہ و ور نہیں ہوئے ، مگرام مالک ہدنے کے مافقہ دوسری صورت بیش آئی ،ان کے فاص مث گر دحضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ ان علم عاصل کیا ، علم عاصل کرنے کے بعد عراق تشریف ہے گئے ادرامام ابوحنیفہ کے تلا ندہ سے ہی علم عاصل کیا ، اور دومَشر بول سے استفادہ کرنے کا نتیجہ یہ فکا کہ وہ اپنے استادامام مالک رہ سے اصول میں ہی علی عدہ ہوگئے ادران کا ایک ملقہ بن کیا ۔ علی عدہ ہوگئے ، اور فردع میں ہی مختلف ہوگئے ادران کا ایک ملقہ بن کیا ۔

\*\* (ICE) \*\* \*\*\* \*\* (ICE) \*\*

ہرام مٹ نعی کے خاص شاگر دامام احمد بن منبل رہ نے مسئلہ تُعلَی قرآن میں غیر عمولی قربانی رہے ہوں اس کے علوم ان کے علوم ان کے علام سنے دی توایک جاعت ان کی ہمی عقبیرت مند ہوگئی وانہی چاروں امامون کے علوم ان کے علام ان محفوظ کئے۔

ان چار حضرات کے علاوہ اور جی متعدد مجتهد بربداہوئے ، مگران کو اجھے سٹ گردنہیں لے جو ان کے علوم کو محفوظ کرتے ، کیھر مبری اور جو تقی صدی میں مجتہدین کی مجرار ہوئی ، اور بہت مم احکام ابسے باتی رہ گئے جن کے جواز وعدم جوازیا کرام ہت واستحباب وغیرہ میں اختلات مذہوا ہو ،

بال دورابنارِ زمانہ میں ہوا وہوں کا غلبہ عام ہونے لگا، وہ زصتوں کو تلاش کرنے لگے اور جس مجہد کا تول اپنی خوا م سنس کے موافق ملا اس کو اختیار کر لیا، یہاں تک کہ یہ اندلیشہ بہدا ہونے لگا کہ کہیں دین میں خوا م سنات کا مجموعہ نہ بن جائے ، اور مسلمان دین کا اتباع کرنے کے بجائے دین کو اپنی خوا ہشات کے تابع تہ بنالیں اس لئے چوتقی صدی کے اکا برنے اس صورت حال برتفندے دل سے غور کیا، ان کی سمومی ہیں ایک صورت آئی کہ اب تقلیم غیر شخصی سے نوگوں کو منع کیا جائے ، اور تھا یا جائے کہ وہ تین مجہد کی تقلیم کریں تاکہ لوگ تقلیم غیر شخصی کی آڑم میں نفس کے بندے نہن جائیں اور بے صلاحیت مجہدین کی ہیلا دار بھی بند ہو۔

رہا یہ سوال کرتھایہ کے سے کن شخصیتوں کا انتخاب کیا جائے تو یہ بات بالک ظاہر لقی کہ دورصابہ کے بعد تابعین کے طبقہ میں سے ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا جانا چاہئے جن کے علوم مفوظ ہوں ، کیونکہ محبیّت شرعبہ میں ، قرآن کریم ، سنتِ نبوی اورصحابہ کرام کا اجماعی عمل ، اس کے تابعین میں سے ایسی شخصیتوں کا انتخاب مناسب معلوم ہوا جنموں نے مینوں مصادر کو سانے رکھ کر احکام شرع مرکز قون کئے ہوں ، تابعین میں ایسی شخصیت مرف امام الوصنیف رہ کی تھی گرتمام مسلانوں کا ان پُرشفق ہونا مشکل تھا ، کیونکہ احمت کا ایک بڑا حقہ محدثین فقہار کی بیروی کرتا تھا ، اس سے تبع تابعین میں سے امام الک بیروی کرتا تھا ، اس سے تبع تابعین میں سے امام مالک علیہ الرحمۃ کا انتخاب کیا گیا ، گرامام مالک بربھی اس کمنون فکر کوئم شفق کرنا ممکن نہیں تھا ، ایک بری تعداد امام شافعی کی بیروی کرتی تھی ، اور ایک جماعت محضرت امام احمد بن جنبل رہ کی بیروی کرتی تھی ، اس سے ان دونوں حضرات کا بھی انتخاب کیا گیا

کے معابہ کرام کا اجاع ، اجاع است کا اعلی فرد ہے ، اور قیاس بھی جمت شرعیہ ہے ، مگر دہ کوئی منتقل مجت نہیں ہے ، بلکہ انہی مجھ تلٹہ کے تا ہے ہے ا

\*\* ( Ichar ( Long) \*\*\*\*\* ( Ichar) \*\*

اوراس طرح چارتحصیتین متعین کائیں جن کے اپنے اپنے طقہائے اٹر بھی محقے ، اور من کے ستنط<sup>ات</sup> مُدُون ومُرتبُ بهي ہوچکے سقے ،جنانچہ چولقی صدی میں پوری امّتِ مسلمہ نے ان چار انمہ کی تقلید تشخصی پراجماع کرلیا، اوران کے علاوہ کی تقلید کو ناجائز قرار دیا ۔

مون تنخفى كا وجواجاع المسيسي كالمارث بالاست به بات واضح بهونى كه القالم كا وجواجاع المستسيسي تقليفنى كا دجوب اجماع المتسيسة

ہے ، اور اجماع احمت اصول ستربیت میں تمسری اصل ہے ، اس سے تابت ہونے والاحکم بھی قطعي بوتاسه يمشيخ عبدالحق مُحَدِّبَ وبلويُ مشرح مِنفرُ السعاره مِن لَكِيهَ مِن :

سکن علمارک تجویز اوران کی مصلحت مینی ، أتخسسرزمانه ميس ومذبهب كى تعيين وتخصيص سے، اور دین و دنیا کے کاموں کاربط وضبط بھی اسی صورت میں تھا۔

روليكن فرار دارعلمار ومصلحت ديد ایشاں، درآخرزماں، تعیین تخصیص نرمهب اسست، ومنبط وربط کاردین و دنیایم در پی صورت بود (بجواله الفناح الادلة مثا)

حعنرت شاه ولی الشرصاحب محدث دالوی قدس سره اینی کتاب در انصاف ۱۰ میس تحرير فرمات بي كه

> وبعد المأتين ظهرفيهم التمدهب للمجتهدين بأعيانهم ، وقُلُّ مَن كان لايعتمدعلى مذهب مجتهد بعينه وكان هذاهوا لواجب في ذلك الزمان له

ور مدیوں سے بعدلوگوں میں معین مجتہد کی تقلید کا رجمان بیدا ہوا ، اور بہت کم لوگ رہ گئے جو محسى معين مجتهد كے مربب براعتماد مذكر تيموں اور مہی چیزاس زمانہ میں واجب تقی ۔

یعنی دورنبوت سے دورہوجانے کی وج سے امت میں جو اختلافات پریدا ہوگئے تھے اور نانص استعداد رکھنے وابے مجتہدوں کی جو بھر مار ہوگئی تنی ، اور ہر شخص اپنی را سے برر کھینے لكانقابس كاعلاج سوائ تقليد تنفس مح اور كيم نہيں روكيا تقا۔

كيه لوكول كالخملاف : اسى زمان من بلكه اس سي بها بنستى سے امت بن

ا متقدمین مجتهدین کی تقلید بای دج ممنوع قرار دی گئی کر ان کے علوم مدون نہیں ہوتے ہے۔ اور نئے مجتہدین کی تقلید اس سئے ناجائز قرار دی گئی کہ وہ نام نہا دمجتہد سنتے کا سه الفاف في بيان سبب الاختلات بواله ابعناح الادله مالله الم

ایک ایساگر و ه بردا بوگیا تقاجو صرف قرآن کومخبّت مانیا تقا ، سنّت نبوی ادرا حادیث شریفه کو و همجت نبیس مانیا تقا ، یه فرقه سر ایل قرآن کهلا تا ہے ، اور آج بھی دنیا کے کسی گوشه میں اس کا وج دہے ، مگران کا اختلاف اجماع امت میں خلک نہیں ڈال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف جماع میں مثل نہیں ڈال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف جماع میں مثال نہیں ڈال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف جماع میں مثال نہیں ڈال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف جماع میں مثال نہیں دال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف جماع میں مثال نہیں دال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف جماع میں میں مثال نہیں دیا ہے میں کا اختلاب جماع المیت میں خلال نہیں دال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاب جماع میں میں میں کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی میں کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کر در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ ک

ان دونوں کر وہوں کے بالمقابل منانوے فی مدامت قرآن کریم کوجی حجت مانتی سے

له قرون اوالى من الله المحديث محدَّمين كوكها جاتا تقانواه وه مجتبد بمول ياغير مجتبد مكر محدَّمين نقها م يك مكتب فكركى تقليد كرت بهول ، سلف كه اقوال بين اور صديرت شريب كى كتابول بين جهال بين المحكاب المحديث ، فإذ الله صديث مرادنهي به من المحديث مرادنيي ، فرقة الله صديث مرادنهي به معذرات مرادنيي ، فرقة الله صديث مرادنهي به به معذرت ف و ولى الشرقدس مره في الشرائيا لله جلد اول مين جوباب قائم كياسه .

بائه الفرق بين الجل المحديث واصحاب الرأى ، المن مي اصل المحديث به مراد محدَّمين بين الجناب في مراد محدِّمين بين الجناب المعادي ولي الشرق بين المناب والمواجعة والمرافي من المعاد ولي عصر سعيد بن المستب وابراهم والزهرى ، و في عصر مالك وصفيان ، وبعد ذلك توحَّم يكرُهُون المخوص بالرأى ، ويمّا بون الكني والمنس والمدت المناب المائية على المناب المنا

**《米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

سنت بوی کوبھی جمت مانتی ہے ، اور محابہ کرام کے اجاعی عمل کوبھی جبت مانتی ہے ، بیر حضرات اکم الشیخة والجہ عدم کہلاتے ہیں ، صنت والے یعنی سنت بوی کوجت ماننے والے اس برنے ذریعہ فرقہ اہل قرآن سے احتیاز ہوتا عت والے یعنی جاعت صحابہ کے اجماع کو جبت منت والے اس جزد کے وریعہ فرقہ اہل مرسین سے احتیاز ہوتا ہے ۔ یہی جاعت صربیت شریف کی درسے فرقہ ناجی ہے ، مشکو قرشریف میں حضور اکرم صلی الشر علیہ دہم کا ارشاد ہے کہ

مد صرورمیری امت اُن احوال سے دوجارہ گی جن سے بی اسرائیل دوجارہ کے ہیں، بالک ان کے ہُوئیہ و بہاں تک کران میں سے کسی نے اپنی اس کے ساتھ علانے بداری کی ہوگی قومیری امت میں بھی کچھ لوگ یہ حرکت کریں گے،ادر بنی اسرائیل ہم فرقوں میں بٹ مین میں اور میری است تہتر قرقوں میں بٹ جائے گی ، جوسب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جاعت کے دصی ہوگی و حصار کرام روز نے پوچھا یا رسول الشر! دو ایک جاعت کون میں ہوگی و حصار کرام روز نے پوچھا یا رسول الشر! دو ایک جاعت کون میں ہوگی و حصار کرام روز نے پوچھا یا رسول الشر! دو ایک جاعت کون میں ہوگی و حصار کرام روز نے ارش دفر مایا کہ

دہ دہ جاعت ہوگی جومیرے ادرمیرے محاب کے طریقے بر ہوگی

مَا اَنَّاعَلَیْ واَصُکَابِی رمشکولا مشار)

اس مدیث شریف سے ادراس کے علاوہ ادر متعدد صدیقوں سے تابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے طریقہ کی بیروی بھی دین کا ایک جزمے ادر نجات کے لئے مزوری ہے ، اسی سنے اہل ، سفت والجاعت نے تقلید فقی کے لئے دہ ائر منتخب کئے ہیں جود ورصحابہ کے بعد ہوئے ہیں . جنموں نے احکام شرع کی ترتیب و تدوین میں عمل محابہ کا بھی لیا ظاکیا ہے ۔

الغرض فرقة المي مدميث مرت الل السند السيد و الجاعة " مي داخل نبي ب اس ك اس كا اختلاف لمي اجماع امت مي خلل انداز نبي بوسكا .

**成果并未来的一个人,我们也不是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也没有一个人,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有这么多,我们也没有** 

یا الی صریت ، گرسب جانتے ہیں کہ وہ اسپنے ہی علمار سے مسائل پو ہے ہیں بس معسلوم ہواکہ وہ بھی

روسرول كي طرح مقلدين -

ر ایسوال کہ جب و وقعی مقلد ہیں تو پھرائم اربعہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو تواس کا جواب ہے یہ ہے کہ و و ائمہ اربعہ کی تقلید اس کے نہیں کرتے کہ انمہ اربعہ صحابہ کرام کے اجماع کو حجت ماتے ہیں، اور اہل حدیث اس کو حجت نہیں مانے ، گر و و مسلمانوں سے بہ بات صاف نہیں کہ سکتے ورنہ امت ان پر نفرین کرنے گئے ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی اکثریت جاعت اہل حدیث سے الگ ہوجا ہے ، اس گئے وہ تو کول کو یہ کہ کر و رفظ ہے ہیں کہ یہ جا رامام جا رہت ہیں ان کی تقلید ترک ہے ان کی تقلید ترک سے مفوظ رکھے ہوجا ہے ، اس کے وہ تو کول کو یہ کہ کر و رفظ ہے ہیں کہ یہ جا رامام جا رہت ہیں ان کی تقلید ترک سے مفوظ رکھے ان کو چھوڑ و ، اور ہماری نقلید کر و ۔ انٹر نعالی تمام مسلمانوں کو ان کی فریب دہی سے مفوظ رکھے اور اپنی مرضیات پر جینے کی توفیق عطافر مائے ۔ را ہیں )

## طهرکا انتروفت اورعصکااول فوت طهرکا انتروفت اورعصکااول فوت (مثل اورشکین کی بحث)

## فله کا آخروفت اورعصرکا اول و فلت طهرکا آخروفت اورعصرکا اورشکا ورشکا و درشکا و درشکا

ظہرکااول وقت بالاتفاق زوال سے شروع ہوتا ہے، اور اِسْتِوارِشمس کے وقت ہرچیز کا جوسایہ ہوتا ہے وقت ہرچیز کا جوسایہ ہوتا ہے دوال داصلی سایہ ) کہلاتا ہے ، اس کے پہچا نے کا طریقہ یہ ہے کہ ہموار زمین میں کوئی سیدھی لکڑی یاکیل گاڑ دی جائے ، زوال سے پہلے اس کا جوسایہ ہوگا وہ تدریج کمشارے گا ، پھر باتو بالک ختم ہوجائے گا ، یا کچھ باتی رہے گا ، اور گھٹنا بند ہوجائے گا ، پہی باتی ماڈو سے گا ، پھر باتو بالک ختم ہوجائے گا ، یا کچھ باتی رہے گا ، اور گھٹنا بند ہوجائے گا ، بی باتی ماڈو سے اُن رُدوال داملی سایہ ) سے ، بھروہ دوسری جانب بڑھنا سٹردع ہوگا ، جو س ہی بڑھنا سٹردع ہوگیا ۔ ہوسمجھ لینا جائے کہ زوال شمس ہوگیا ، اور ظہر کا وقت سٹردع ہوگیا ۔

اورظرکا وقت کب تک باتی رہائے اور عمر کا وقت کب سے سروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے ، اند ثلہ بعنی امام اور میں اختلاف ہے ، اند ثلہ بعنی امام مالک رہ ، امام مثافی رہ اور امام احدرہ اور مما جبین بعنی امام اور بیان اور امام محدرہ کے نزدیک ظہر کا وقت اُس وقت ختم ہوتا ہے ، حبب ہر چیز کا سایہ فی و زوال کو منہ اور امام محدرہ کے نزدیک بقدر ہوجائے ۔۔۔۔۔ اصطلاح میں اس کو ایک مثل رماند ، کہتے ہیں سے اور اس کے بعد فور اعمر کا وقت شروع ہوتا ہے دونوں و تول و تول کے دریان

له خلِّ استوار سے قرب دیعد کی دم سے فی زدال مخلف ہوتا ہے ١٢

مشہور تول کے مطابق نہ تو کوئی حرفاصل ہے نہ وقت مشترک ۔ اور امام اعظے سے اس سلسلہ میں جار روایتیں منقول ہیں ۔

(۱) ظاہر روایت میں ظہر کا وقت دورشل پرختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد فور اعصر کا دقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد فور اعصر کا دقت شروع ہوتا ہے ، کی نفتی ہو قول ہے ، علا کہ کاسانی رہ نے بدائع القسنار تعلیم لکھا ہے کہ یہ قول ظاہر روایت میں صراحة مذکور نہیں ہے ، امام محمد رہ نے صرف یہ لکھا ہے کہ امام ابو صنیف رہ کے نظاہر روایت میں صراحة مذکور نہیں ہے ، امام محمد رہ نے صرف یہ لکھا ہے کہ امام ابو صنیف رہ کے نبعد (یعنی میسرے مثل سے) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا وقت کر دیکھی سے ، اطہر کا وقت کر دیکھی سے ، ایک بعد (یعنی میسرے مثل سے) مشروع ہوتا ہے ، طہر کا وقت کر دیکھی سے ، ایک بعد (یعنی میسرے مثل سے) مشروع ہوتا ہے ، اطہر کا وقت کر دیکھی سے ، ایک بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، اطہر کا وقت کی میں میں میں کہ بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، اطہر کا وقت کی میں میں کا میں کا میں کا میں کی میں کر دیکھی میں کر دیکھی کے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، اطہر کا وقت کی میں کر دیکھی کی میں کر دیکھی کے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، اطہر کا وقت کی میں کر دیکھی کے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، اطہر کا وقت کی میں کر دیکھی کو تا ہوتا ہوتا ہے ، اطراح کا دیکھی کی میں کر دیکھی کر دیکھی کے بعد (یعنی میسرے مثل سے کہ کا دیا کی کر دیکھی کی کر دیکھی کی کر دیکھی کر د

ختم ہوتا ہے اس کی تصریح امام محدرہ نے نہیں کی ہے۔

اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب و رِّمِخَار نے لکھا ہے کہ آج کل لوگوں کا ہے ، امام کھاوی کے اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب و رِّمِخَار نے لکھا ہے کہ آج کل لوگوں کا عمل اسی پرسے اور اسی پرفتوی دیا جا تاہے ، اور سید احمد و خلان شافعی رہ نے جزائد الم فینی ہی اور فست اوی کھی برجوع کھی برجوع نقل کیا ہے ، مگر ہماری کا اس قول کی طرت رجوع نقل کیا ہے ، مگر ہماری کا اس قول کی طرت رجوع نقل کیا ہے ، مگر ہماری کا اس قول کو حسن بن زیاد کو لوئوی کی روایت قرار دیا گیا ہے ، اور سرخوی کی خواس قول کو میں اس کو بروایت امام محدرہ ذکر کہا ہے ، اور صاحب و رِّمِخَار نے جواس قول کو میں اس کو بروایت امام محدرہ ذکر کہا ہے ، اور صاحب و رِّمِخَار نے جواس قول کو میں اس کو علامہ شامی نے ردکیا ہے ، اور صاحب و رِّمِخَار نے جواس قول کو میں اس کو علامہ شامی نے ردکیا ہے ،

رس امام اعظم سے جبری روابت بیرے کوئٹل ٹانی مہل وقت سے بعنی ظہر کا وقت ایک مٹل برختم ہوجا کا ہے ، اور عصر کا وقت و تومٹل کے بعد رشروع ہوتا ہے اور دوسرارش مذظہر کا

وقت ہے نہ عصر کا اید اسد بن مگر و کی روایت ہے امام اعظم رحمہ الشرسے۔
(۱۹) ادر چو مقا قول عمدة القاری شرح بخاری میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کا وقت وقوم مشل سے کہ علم کا وقت وقوم مثل سے کہ یہ بیاختم ہوجا تاہے ، اور عصر کا وقت ووشل کے بعد مشروع ہوتا ہے ، امام کر می اسے کے پہلے ختم ہوجا تاہے ، اور عصر کا وقت ووشل کے بعد مشروع ہوتا ہے ، امام کر می اسے تھے ول کی تصویح کی ہے تھے۔

ول المن المركم أخر وقت اورعفر كاول وقت كم سلسلمين روايات مخلف وارد

ہوں ہیں، تقعیل درن ذرل ہے۔ مہلی روابیت: امامتِ جرئیل والی حدیث ہے جس میں حضرت جرئیل عرفے پہلے دن فہری

له وسه فيض الباري موا

له بانع منال ۱۱

ناززوال ہوئے ہی پڑھائی تھی، اورعمر کی نماز ایک شل پر پڑھائی تھی، اور دومسرے دن ظہرکی ناز ایک مل پر برهان تقی بعنی تعیک اسی دقت جس دقت بہلے دن عصر کی نماز پڑھانی تھی، ( او قت العصر بالأمس) اورعصر كى نماز دومثل پر پڑھائى تقى ليە

روابت كامفاو دوسرے مثل سے عمر كا دقت سروع بوتا ہے ، اور دونوں وقتوں

کے درمیان مذتو کوئی فہکل وقت سے اندمشترک اس روایت کو اکر تلفہ اور صاحبین نے بیا سه، البتدامام مالك عليه الرحمة مثل اول كي أخرين مقيم كے لئے چار ركعت كے بقدر، اورمسافر کے لئے دورکعت کے بقدرمشترک وقت مانتے ہیں ، بعنی اس میں ظہری نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے ادر عصر کی نماز بھی ، کیونکہ حصرت جرئیل علیہ السلام نے بہلے دن جس وفت عصر کی نماز پڑھائی

متی تھیک اسی وقت میں دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی تھی ، علامہ دُر دِیر کی شرح صغیری ہے واشتركت الظهر والعصر في اخر ظهرادرعصر شربك بيئ شل اول كے آخر مي جاركعت الغامة بقدراس بعركعات، فيكون کے بقدر استرح صادی میں ہے کہ یہ مالت حضریں

أخر وقت الظهر واول وقست سے ، اور حالت مفریں وورکعت کے بقدرہے البذا مثل ادل كاآخر ظهر كاآخرى دقت اورعصركا اول

دابتدائی، وقت ہے۔ مگرابن حَبِیب مالکی استراک کے قائل نہیں ہیں، اور ابن العربی مالکی توفر ملتے ہیں کہ خداکی قسم! د ونوں و تتوں کے درمیان مشترک۔۔

وقت نہیں ہے ، اور واقعہ پیہ ہے کہ اس مسکلہ میں علمار (مالكير) كے بيروسل كئے ہيں.

ربلغة السالك صيد) تالله مابينه مااشب تراك ولق رُكْتُ فيه اقدامُ العلماء (حواله سابق)

مله بدروايت متعدد محابركرام روسهم روى ب، ابوراد دوترنزى مي حفزت ابن عباس روسه جوروايت مردى اس من لوقت العصر بالانميس كالفظ الهايد روايت ترندى ونسائ من حفرت جابر رمز مع محيى وى بهادران رابوبه في ابني مسندم صفرت ابومسعود رم سعي روايت ك به ويزير وايت معين ملي ب مخرمل المايين اوقات ملوة ك اس مي تفعيل نبيس الم البزاس روايت كوبزار رحمه الترفيعي بي مندي معر الورارة سه ادرعبدالرزاق في المنظف من حضرت عروبن فرنم سهر وايت كيام. وكافي نفب الأنة ما ١٠٠٠ إلى

**明报州城州城州城州城州城州城州州州州**北州城州城州城州城州城州城州城城城

اورجہورلیوفی آلعصر بالاکمس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ یہ بات رادی نے تقارب زائین کی دوسرے کی دوسرے ، ورد حقیقت میں پہلے دنجس وقت عصر کی نماز شروع کی تھی، دوسرے در ایسے ظہر کی نماز پوری کر دی تھی، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں دن اس سے ذرا پہلے ظہر کی نماز پوری کر دی تھی، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں نہیں پڑھی تفیس، کیونکہ آیت کر کیے ان الصّلوق گائت علی المورمینی کر کہ ایت کر کیے ان الصّلوق گائت علی المورمینی کر کہ اس کے مائد محدود ہے) سے یہ بات واضح ہے کہ ہر نماز کا وقت الگ

انگ ہے، اشتراک نہیں ہے، ورسر می روایت : یہ ہے کہ ایک نفس نے حصور اکرم صلی الشرطیہ وسلم سے نماز کے ادفا در یا در این نمازیں بڑھا کرعمل طور پر ادفاتِ نمازی در یا دت کئے ، آپ نے اسٹی خص کو تھہرایا ، اور دو دن نمازیں بڑھا کرعمل طور پر ادفاتِ نمازی تعلیم دی ، اس روایت میں ہے کہ پہلے دن حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم نے ظہر کی نماز زوال موتے ہی بڑھائی ، اور عصر کی نماز اس وفت بڑھائی جب سورج سفیدا ور مبائد تھا ، اور دومرے دن طہر کی نماز اس وفت بڑھائی ، ادر عصر کی نماز اس وفت پڑھائی جب سورج رفعالی جب سورج رفعالی جب سورج رفعالی جب سورج

آخردنت میں بہنج گیا تھا بلہ یہ روابیت سلم شربیت بی صفرت بر بیرة رہ سے مروی ہے، اور سلم شربیت ہی بیں حضرت عبدالتّری عروبن العاص رہ سے یہ روابیت بھی مروی ہے کہ ظہر کا رقت شروع ہوتا ہے جب سورج ٹرھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوجائے، بھر ظہر کا وقت باتی رہتا ہے عمرکا وقت آنے یک ، اور عصر کا وقت باتی رہتا ہے سورج کے زرد ہونے تک یہ آنے یک ، اور عصر کا وقت باتی رہتا ہے سورج کے زرد ہونے تک یہ

روابیت کامفاد
اس می به جمله سه که دوسرے دن صفوراکرم صلی الشریلیه وسلم نے ظہر
کی نماز بہت زیادہ تھنڈی کر کے بڑھائی ،اس سے کھ ایساسبحی آنا ہے کہ شاید شل نانیم بڑھائی
ہو،کیونکہ مشاہدہ بہ ہے کہ مثل اول کے ختم تک ہوسم تھنڈا نہیں ہوتا ، علاوہ ازی اس صدیت کے
جوالفاظ حضرت عبدالشری عرورہ سے مردی ایس کہ ،، ظہر کا وقت سٹروع ہوتا ہے جب سوری
وهل جائے ،ادرآدی کا سایہ اس کے برابرہوجاتے ،، اس سے تو یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے
کرمٹل تانی میں ظہر کا وقت ہے۔

ك ركاه سلم شريف صلح الله

میسری روایت : مفرت عرم کاکشتی فرمان ہے جو آب نے اپنے گور فروں کے نام جاری كالقاء أسى آب في معالقا كرظيرى نمازير هوجب سايد ايك بالقيروجات بهال تك كرو سایدایک مثل ہوجا ہے ، اورعمر کی نماز پڑھو درآن حالیکہ سورج بلند ، چکدار اور صاف ہو، اور عمر كے بعد غروب آلماب سے پہلے سوار دویا تین فرسخ كامفركر سكے له روابرت کامفاو برختم بوجانک باب می مرتع نہیں ہے، کہ ظرکا وقت ابک مثل برا میں میں کامفاو برختم بوجانک بوجانک بنظام روایت سے یہ بھویں آنا ہے کہ بہت اوقا كابيان ها اكيونك حفرت عرمنى الشرعند في المركى نمازير صفى كاحكم اس وقت ديا سه جبكه سايه ایک مائته موجائے ، حالانکہ ظہر کا وقت زوال ہی سے سردع مروجا تا ہے ، نیزعصر جس ذفت میں يرصف كاحكم دياس وواس بات كاواضح قرينه سه كه حضرت عمرمنى الشرعنه في السيف السس فران کے زریعہ لوگوں کومستحب اوقات کی تعلیم دی ہے مصفی اوقات نہیں بتائے۔ أنا اخبرك إصلّ الظهر إذا حكان سن من تجعبتاً المون المرك ممازير معب برا ظِلْكُ مِثْلَكِ ، والعصر اذا حكان سایرتیرے برابر مروائے ، ادرعمری نمازیر وجب ظِلْكُ مِثْلَيْكُ الْمِ لَهُ تراسایہ تیرے دوش ہوجائے۔ روابت کامفاد کیونکر جب طرکوایک شل بریر سنے کا حکم دیا، ادر عصر کو دوشل برتر است کا حکم دیا، ادر عصر کو دوشل برتر استخاص کی ما ادر عصر کو دوشل برتر استخاص کا حکم دیا، ادر عصر کو دوشل برتر استخل المن عکا دقت ہوگا ۔۔۔ یہ اگرچ صفرت ابنی المن عکا دقت ہوگا ۔۔۔ یہ اگرچ صفرت ابنی مان کا ارت ارت ارت کا محالہ محلا دیر مقررک بالعقل نہیں ہیں اس نے اس کو لامحالہ حکم ابنی میں اس نے اس کو لامحالہ حکم میں اس نے اس کو لامحالہ حکم کے اس کو لامحالہ کے اس کو لامحالہ حکم کے اس کو لامحالہ کے اس کو لامحالہ کی کو لامحالہ کے اس کو لامحالہ

له مُوكًا الك مستري

مرفوع مانيا ہوگا ۔

کے یہ روایت مُوظًا مالک مسلا اور مُوكًا محسم مسلامی ہے، یہ دونوں كا بي ورحقيقت ایک، بى بین، کینی بن مینی مُعْشروى كى روایت مُوكًا مالک كے نام سےمشہورہے، اور ام محد ب مسن سندیانى كى روایت مُوكًا محركے نام سےمشہورہے \*\*

**米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

پاسکویں روابیت : حفزت ایوزُرغِفاری رمنی النیزعند کی ہے، جوبیبین میں ہے، وہ نراتے ي كريم ايك مفري عفوراكرم عنى الشرعليه وسلم مح سائقه تقع احبب ظهر كا وقت بهوا تومؤ ذان نے رُنن رینے کا ارادہ کیا ،حضورہ نے ارشاد قربایا : " ابھی وقت کو تعندا ہوئے دو ایر کھے دیر بعد کھر توزن نے ازان رہنے کا ارادہ کیا ، توحضورم نے بھرارت او مایا کہ: سابھی وقت کو تفندا ہونے دو "حتی رَأَيْنَا فِيءَ التَكُولِ (يهان تك كمهم في شيلون كاسايه ديكه ليا) بهر حضور اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارت د زمایا که گری شدت جہتم کے پیمیلا ؤسے ہے، لہذا جب گری سخت ہو توظیر کی نماز کھنڈی كرك يرهاكرو، اس جدیث کوامام بخاری رہ نے کتاب الازان میں بھی ذکر کیا ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ کہ سًا وی الظِلُّ التَلُولَ دیمان مک کرسایہ طول می ٹیلوں کے برابر ہوگیا) روابیت کامفاو اس روایت سے به امرداضع ہوتا ہے کہ صفوراکرم ملی الترعلیہ وہم نے اس سفری ظہری نماز بالیقین مثل ثانی میں بلائل ان کے بھی آخر میں مرحی ہے ،کیونکہ میلوں کے سایہ کا ظاہر ہونا ، بلکہ ٹیلوں کے سایہ کا طول میں ٹیلوں کے برابر ہونا مثل اول میں مکن ہی نہیں ہے ،جس کو ٹر ڈر ہو وہ مشاہرہ کر کے اپنا شک دور کرسکتا ہے۔ رار موں بخاری شریف کی ہے،جومشکوۃ شریف کے بالکل آخری باب، جام و این تواید فاره الامة کے بالل شروع بس سے جس می حضور اکرم صلی اللہ عدر ولم نے اپنی امت کی مرتب عمر اور مہور و نصاری کی مرتب عمر مثال سے سمجھالی سے کہ ور ایک شخص نے مسبح سے دو پہڑ کک ایک ایک قیراط طے کر کے مزد ور رکھے اور د دبیر می ان کوان کی اجرت دے کر رفعت کر دیا ، بھر دو ہیر سے عصرتک کے لئے ایک ایک ویراط مطے کرے دومرے مزدور رکھے عصرے وقت ان کوهی ان کی اُجُرت دے کر رخصت کردیا ، پیچمرے غروبِ آفتاب تک کے لئے اور مزد ورر کھے ، اور ان کی اُ جُرست وَرُورُورُورُ الطّه طَلِي رَبِ النول فِي كام إداكياتُوان كوأن كادُبل أُجُرت دى كى ---\_\_\_يد مثال بيان كرك صنوراكرم ملى الشرعلية ولم في ارمثار فرمايا كم تم لوك وه مزدور يو جنوں نے عصرے مغرب تک کام کیا ہے ، لہذا تھیں ڈبل مزد وری ملے گی ، اس پر میود ونعاری نارامن پر گئے، اور انفوں نے کہا کہ: کام ہم نے زیارہ کیا اور مزدوری میں کم

لى الترتعال في العيال المالي في المالي والمالي المحتى المالي والفول في والمالي المالي المالي المالي المالي الم

نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا: قری اپنی مہر بان جس پرجا ہوں کروں!"

روایت کا مقاری اس روایت کے امثارہ سے بی بیات ہمیں آت ہے کہ ظہرکا دقت

روش تک رہتا ہے، کیونکہ اس روایت کا عاصل بیہ ہے کہ احمتِ محدیظی صاجبہا الصافرۃ والسلام ک

ہرت عمل کم ہے، اور بہود و نصاریٰ کی برت عمل زیادہ ہے، یہود کی برت عمل کا زیادہ ہونا تو برہی

ہر یک دو جسے سے دو بہر تک ہے، اسی طرح نصاریٰ کی برت عمل احمتِ محد بہ کی برت عمل

سے بر یہی طور پر زیادہ اسی وقت ہوسکتی ہے جب عصر کا وقت مثل انا جائے تو نصاریٰ اور شانی کے ختم تک فاہر کا وقت رہے، اگر فلم کا وقت مثل ادل کے ختم تک فانا جائے تو نصاریٰ اور است محد بے دونوں کی برت عمل میں کوئی واضح تفاوت نہیں رہتا۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھے اسم سہر سہار نبور کے بیم آگست کے اوقات حسب ذیل ہیں۔

ادپر دیتے ہوئے اوقات کے اعتبارسے زوال سے شل اول کے ختم کک سا گھنٹے اور ہس منٹ کاوقت ہے اور شل نانی کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک بین گھنٹے دس منٹ کا وقت ہے اور ہیں صرف ہو منٹ کا آغا دت ہے اور بیر کوئی واضح تفا دت نہیں ہے ، کا وقت ہیں کے دور میں توجسوس کیا جاسکتا ہے ، محر تدیم زمانہ میں عام لوگوں کے لئے اس کا احساس شکل تفا ۔

ادرزدال سے متل تائی کے ختم تک ہم گفتے ، م منے کا وقت ہے، اور متل تا ان کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک مرف دوگفتے کا وقت ہے ، المبنا تفاوت و کو گفتے ، م منے کا ہوگا ، اور ایسا واضح تفاوت ہے کہ اسے مترخص بخوبی بہان سکتا ہے ، اور اسی صورت میں تنبل بوی واضح طور میں جسی جاسکتی ہے ، الغرض یہ روایت اگر عقل سلیم ہو تواس بات کی صاف دلیل ہے کہ طہرکا وقبت مثل ثانی کے ختم تک رہتا ہے۔

بحث کے شروع میں امام اعظر ہوگی جار رواتیں بیان کی گئی ہیں () ظہر کا وقت مثل تانی کے ختم تک رم تاہے ، اور عصر کا وقت مثل تالث

امام المعلم كى مختلف ايات سلسله بين احماف مختلف نقط منظر بين احماف مختلف نقط منظر

کی ابتدارے شروع ہوتا ہے ۔۔۔۔ یہ ظاہرروایت ہے . ۞ ظهر کا وقت مثل اوّل کے ختم تک رہتا ہے ، اورعصر کا وقت مثل نانی کی ابتدار سے شروع ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہی جمہور کا کھی ند بهب ہے . ﴿ مثلِ ثانی پورا مُهُمُل وقت ہے ۔ ﴿ مثلِ ثانی کے آخر میں تقورا وقت مُهُمُل منعین کی جائے، اورمقدّم روابات کومنسوخ قرار دیاجائے، صاحب خِزَانة المفتین اورصاحب نیا دی ظہر بہت نے یہی صورت اختیار کی سے ، چنا سجد انفول نے دومسرے قول کی طرف امام صاحب کا رج ع کرنا نقل کیا ہے ، اور اس کو آخری تول قرار دیا ہے \_\_\_\_\_ مگر کتب نرمب میں یہ رجمع معرد نهیں سے ،اس سے عام طور پر بہ نقطہ نظر نسلیم نہیں کیا جاتا ۔ ووسر انقطہ نظر: بہ سے کہ موانقت جہوریا قوت دلیل کی بنار پرکسی ایک قول کو ترجیح دی جائے ،چنانچہ امام طحادی ورصاحب درمختار نے موافقت جہور کے میں نظرد وسرے تول کو ترجیح دی ہے ، اور بہ فرما باہے کہ اسی بر ہو گوں کاعمل ہے ، اور اسی پر فتوی دیا جاتا ہے ۔۔۔۔ ادر ت ارتِ مُنبَة علامدا براہبم لبی ، اور علامدابن عابدین مشامی ، اورمفتیان دارالعلوم و یوبند نے قوت دلیل کی بنار پر پہلے قول کو ترجیح دی ہے جو ظاہر روابیت ہے ، علاّمہ منامی صاحب درخمار یر رد کرتے ہوئے تخریر فرماتے ہی کہ

ورصاحب در مختار نے جو فر مایا ہے کہ سوام ماعظم کی دوسری دوایت اُظہر ہے ،
مدینے جرئیل کی دج سے ادر صریئے جرئیل اس سستہ میں نفل ہے ، یہ فرمانا صحیح نہیں ہے ،
کیو بکہ امام اعظم رہ کے قول کے کافی دلائل موجود ہیں ، اور امام اعظم کی دلیل کی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی ہے ، بلکہ امام صاحب کے دلائل قوی ہیں جیسا کہ مطولات اور شرح مُنیّہ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے ، اور عُلّا مہ ابن مجیم معری نے البحوالرائی میں ہے مطالعہ سے یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے ، اور عُلّا مہ ابن مجیم معری نے البحوالرائی میں ہے تا عدو بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول جھوڑ کر صاحبین کا قول ، یا ان میں سے می ایک کر وہ سے اختیار کیا جاسکتا ہے ، مثلاً امام صاحب کی دلیل کمزود ہو ، یا تعامل امام صاحب کی دلیل کمزود میں باتعامل امام صاحب کے قول کے خلات ہو ، جیسے مزارعت کا مسئلہ ، محف سٹائن کے یہ کہہ دینے سے کہ فتوئی صاحب کے قول بر ہے ، امام صاحب کا قول نہیں جھوڑ المسکتا ، درشای صرح ہوڑا

تنسرانقطر تظر: یہ ہے کہ امام ماحب کے اقرال می تطبیق دی جائے، اور بول کہا جائے کہ ظهر كا وقت ايك مثل تك تو باليقين ربهما سيء اورمثل ثاني كے حتم مك رسنے كا احتمال سيم ، اورعصر كا وقت مثل ثالث سے بالیقین شروع ہونا ہے، تمرمثل ثانی سے مشروع ہونے کا احتمال ہے، لہٰدا احتياطاس ميسيه كدابك مثل فتم بوف سيه بهلي ظهركى تمازيره لى جائد ، اورعصر كى نماز مثل ثاني کے ختم ہونے کے بعد ای بڑھی جائے ، اور اگر کسی وجسے ظہری نماز مثل اول میں نہ بڑھ سکے تو بھر میل تانی می بڑھ کے اس سے تاخیر شکرے اور اس کو اواکہا جائے گا، قضانہیں کہا جائے گا،ای طرح الرئسي مجبوري ميں \_\_\_\_ جيساكہ حاجبوں كو تركين ستريفين ميں يہ مجبوري ميش آتی ہے۔ ---- كونى متخص مثل تانى مى عصر كى نماز برهدات تواس كوهى ميح كها جائے كاليىنى دمدفارع بوجائے كا مرطم اورعمردونوں کومٹل ٹانی میں پڑھنا سرایعت کے منشار کے خلاف سے، سرایعت کامشاً یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان فعل ہونا جا ہے، اور مفعل عام حالات میں کم از کم ایک مثل کے بقدر ہونا چاہئے، اور مخصوص حالات میں اس سے کم بھی ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔ اور وقت منہ کی سے امام معاصب کی مرادیبی عملی اہمال سے بعنی دونوں نمازوں کے درمیان فصل کرنا. حضرت قدس سرو كانقطة نظرغالبًا يهى ہے ،جنانچہ ایصاح الادلة می حضرت ارشاد فراتے ہی ك « وقت ما بین المِتْلَیْن دیعیٰ مثل نمانی ، کو بوجه تعارض ر دایات نه بالیقین وقتِ ظهرِ میں داخل کر سکتے ہیں ، مند وقت عصری \_\_\_\_ یا یوں کہتے کہ ایک وج سے ظہر میں داخل سه، تود وسرك طورك عرب ، تواب بوج احتياط حصرت امام صاحب ظامراليات مي وقعت مذكور (مثل ثاني) وقت ظهر من شامل كردياه تاكد كوني معلوة عصروقت مذكور اشل تانى اس اداكرك اداك صلوة قبل الوقت ك احتمال من ديرمات، اور وقت لقيني كو ترك كرك وتت محتمل مي صلوة عمركوادان كرك \_ رای صلوق ظیر اس کا وقت بقینی گوایک مثل تک ہے ، لیکن اگر کسی ضرورت یا غفلت کی دم سے مسی کوصلوفو فدکور (ظهرکی ناز) وقت نقینی میں اداکرنے کا آنفاق نه موا اتو

رئی صلوق ظیران کا وقت مینی آوایک شان کے ایکن آگر کسی صرورت یا غفلت کی وجہ سے کسی کو صلوق فرکور (ظهر کی کاز) وقت تقینی میں اداکر نے کا آتفاق نہ ہوا اتو اب یہی چا ہے کہ ماین المثلثین (مثل ثانی) ہی میں اُس کو اداکر ہے ، کیونکہ یہ وقت گو وقت محت میں اُس کو اداکر ہے ، کیونکہ یہ وقت گو وقت محت میں آپ جا ہم اور اوقات سے توعمہ میں ہیاں احتمال اوا تو ہے ، اور اوقات میں تو یہ میں تو یہ میں نہیں ، بلکہ بالیقین تصنار محض ہے ۔

بالجله مطلب ظاہرالر دامیت پر ہے کہ وقت مابین المثلین کا بوج معروضہ ( مذکور و

رم کی بنارپر) وقتِ ظهری شارکرنا مناسب ہے ،کیونکہ وقتِ عصری داخل کونے سے
ادارِ صلوٰۃ قبل الوقت کا احتمال باقی ہے۔ ۔ ۔ یہ مطلب نہیں کہ وقتِ فرکور
رمشل نائی ، بالیقین وقتِ ظهر میں داخل ہے ، اور حبیبا بقار ظهر شک تقینی ہے بھینہ
ایساہی مثلین تلک وقتِ ظهر باقی رہتا ہے ، بلکہ وقتِ ظهر تقینی تومش ملک ہے ، اور
ابتر ارعصر بالیقین شلین سے ہوتا ہے ، اور در میان کا وقت بوجر روایاتِ مختلف دونوں
امر کا محتمل ہے ، سے رمیات اصلاح نفیہ )

عفرت قدس سرہ نے یہ نقط نظر دَوْ وج سے اپنایا ہے ،ایک اس وج سے کوشکین تک وقت اللہ کے ہاتی رہنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے ، اس سے احتمال ہے کہ مثل تانی عصرکا وقت ہو، اور دور در سری وج بیہ کوئی صریح روایت نہیں اللہ والی صدیث کی تاریخ معلوم ہے ، وہ اس وقت کی روایت ہے ، اور ہج جب یا یخ نمازی فرض ہوئی تفیں ، بعنی اسلام کے بالکل دور اول کی روایت ہے ، اور باتی تمام روایتیں ما بعد کی ہیں ، اس سے احتمال سے کمشل اور شکین کے معاملہ می نسخ ہوا ہو ، بعنی عصر کا وقت گھٹا کرمشکن سے ہوا ہو ، اور ظہر کا وقت گھٹا کرمشکن نے سے کر دیا گیا ہو ، اور ظہر کا وقت بڑھا کرمشکن تک کر دیا ہو ، امرائیل نانی می عصر کی نماز پر می ہوا ہے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں عصر کی نماز پر می ہوا ہے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں عصر کی نماز پر می ہوا ہے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں عصر کی نماز پر می ہوا ہو ۔ تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں عصر کی نماز پر می ہوا ہے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں عصر کی نماز پر می ہوا ہے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں عصر کی نماز پر می ہوا ہے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں وارز دمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں وارز دمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں وارز دمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں ہو اور دمہ فارغ ہوجا ہے ،اگرمش نمانی میں ہو کہ میں ہو کھٹوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ میں یہ نماز وقت سے بہلے پڑھی گئی ہو ،اور ذمہ فارغ ہو اس سے بہلے پڑھی گئی ہو ،اور ذمہ فارغ ہو کے سے بہلے پڑھی گئی ہو ،اور ذمہ فارغ ہو کہٹک ہو بادر خود کے بادر کوشک ہو ۔ اور خود کی بناز ہو تا کہ بادر کی بناز ہو تا کہ بادر کوشک سے بہلے پڑھی گئی ہو ،اور ذمہ میں میں کی بادر کوشک ہو کہ کو کی کہ کی ہو بادر کا میں میں کی بادر کوشک ہو کی بادر کوشک ہو کی بادر کوشک ہو کہ کوشک ہو کہ کوشک ہو کوشک ہو کی ہو کی کی کوشک ہو کی ہو کی کوشک ہو کی کوشک ہو کی ہو کی کوشک ہو کوشک ہو کی کوشک ہو کوشک ہو کی کوشک ہو ک

ر ہاظہرکا معاملہ تواگر دوشل ادل میں اداکی گئی ہے تب تو وہ بالیقین ادا ہوگی ، ادراگر مشل ای میں بڑھی گئی ہے تب تو وہ بالیقین ادا ہوگی ، ادراگر مشل نان میں بڑھی گئی ہے تب بھی ذمہ فارغ ہوجائے گا ، کیونکہ امامتِ جبرئیل والی حدیث کے بیش نظر اگر ظہر کی نماز ادا نہ ہوگی تو قضا ہوجائے گی ، اور نصاب بھی ذمہ فارغ ہوجا تا ہے ۔

الفرض جہور نے جو مُو تِفْ اختیار کیا ہے وہ اولاً تو مبنی بر احتیا ط نہیں ، اور ثانیا ان کے الفرض جہور نے جو مُو تِفْ اختیار کیا ہے وہ اولاً تو مبنی بر احتیا ط نہیں ، اور ثانیا ان کے ذمہ بہر کے مطابق آخری میں روایتوں کو ترک کرنا لازم آناہے اور امام اعظم ہو نے ایسا طربقہ اختیار فربالا ہم ہے کہ اس میں احتیا ط بھی ہے ، ادر تمام روایتوں پڑھل بھی ہوجا کا ہے ۔ بھیزاہ الذہ تعالیٰ خیروا و

اثان بهاهو اهله (امين)

جہورک باس کھی کوئی طعی دلیانہیں ایمبرکائٹڈن بعن المت جرس دالی جہورکائٹڈن بعن المت جرس دالی جہورکائٹڈن بعن المت جرس دالی جہورک جہورک میں ہے ، کیونکہ

KA (ICEATY) WXXXXXXX \*\*\*\*\*

اس میں مسنح کا احتمال ہے ، اور بیا احتمال ہے دلیل نہیں ہے ، بلکہ آخری تبن روایتوں کی بنا پر ساخمال بیداہواسے، دلیل کے قطعی ہونے کے لئے مزوری ہے کہ کوئی ایسی نفٹ میش کی جائے جس سے دائ صنوراكرم صلى الترعليه وسلم كامتل فانى من عصر يرهنا ثابت بهوتا بهو ، ياكم ازكم اليسي تصريح بيش كى جائ كمحنوراكرم ملى الشرعليه والم كاأفرى عمل مل ثانى مع عمر يصفكاتفاء اورايسى تصريحات جمبوركم با نہیں ہیں \_\_\_\_اب حضرت قدس مره کے ارمثارات بڑھتے:

وقعة سأوس: ظهرك وقت مي اورعصرك وقت مي صاحبين كاتو وي مرسب سے بجو اوراماموں كاست اورامام اعظم سيمي ايك ر دابیت یمی سے ۱ اور اسی بر حُرَمَیْن شَرِیفَیْن زَا دَهُا اسْتُرَسْوْقاً وغیرہ میں \_\_\_مگرظام الروایت میں امام صاحب ببروایت ہے کہ ظیر کین برختم ہوتا ہے ، اورعصر شکین سے شروع ہوتا ہے ، خیرہم کو پوج ہے تعصیمی مات براوس مرکز جب آب ہے وجر اور نے کو تياري توب جواب ديئر رائعي نهي جاتا ـ مسنتے! مُوَظّا امام مالک رو میں بروایت امام محرر اورمروایت تحیی ابن كي رو حضرت ابو هر رو وضى النوعنه سے ايك روابت ہے جسس مِن لَقُطُ صَبِلَ الظُّهُرَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثَلَكَ، وَالْعَصَ إِذَا كَانَ ظِلْلُعَمِثْلِكَ - ببر دوای*ت برجیدمو قوف سیم الیکن* بان الیمی سيجس مي داست محابي كومدًا ظلتُ مكن نبيس ، اس كي خواه مؤاه بالمعنى اور في نكراس باب مي جهال شكل اور تلين آياسه ، وبال عسلاده

له أرَّ، مدوم على الله تواد فواد فواد ، تاجاره فوائل رفوال سنه بالمعنى بين مكن . كه يدايك تاول باطل كا عاب ب كرسوت الرمروة وفى الشوعد في الني كام ين في زوال كالمتناكين فراياب، اس الان ك قول كا مظب يريواكرجب برجيرامايدم في زوال ايك لي بوجات توظير يود إذا ظيركاليك ل سے بيلے يومنا كابت بداء اور حفيد كالمتدال باطل بوا \_\_\_\_ صزت قرى و في ال اول باطل كا جراب ديا مه كرج نكراس باب كى جدروا يم المال التركيين ك الفاظ أي من ولان في زوال ك علاوه مثل اور تلين مرادي اس لي حرت الوبرارة ومی احترمز کے اوٹ دیم کی بی سی مونی مواد کینے ہوں گے اس کے برمنو متم ادلیزا سخت نا انصافی ہوتی ۱۲

\*\* (ILIVI) \*\*\*\*\*\*\* (I.I.) \*\*\*

فی ءالزدال نیل اور کین لیاجا باہے ، تو بہاں بھی مہی کرنا پڑے گاور دیخت ناانصانی ہے۔۔۔۔۔ اس صورت میں آپ ہی فرمائیں کہ تھہر کی نماز حسب ارشادِ صرمت ، بعدش واقع برگی ، یا قبل مثل ، لمُرحب وقتِ ظهرِ بعد المثل ما في بيم ، نولا جُرْمُ سروع عصر بعد المثلين وكا كياعجب سب كهاد قات مين آخركار نغير وتبكل واقع بهوا بوء ظهركا وقت مننل مصنسوخ ہو کرمشکین تک بہنج گیا ہو، اور میزباد تی عصری باعث نقصان ہوئی ہو، اس کے مُنفَتَطَائے احتیاط (د) تقوی توبیہ سے کہ تا مفدور ظهرتل سے پہلے پہلے بڑھ لی جا دسے، ادراگراتفاقاً بشریت سے قبل سن بہا مثل اتفاق منتہوا ہو، تو مجر شکین ہی سے بہلے بڑھ سے ، اور عصر میشہ بعدمِتْكَيْن يرط صاكرے، \_\_\_\_ ادر نظامِر منشأ ظامرالروايت يى ہے۔ اورغور سيئے توبيہ بات دوراً زعقل نہیں اکیونکہ احاد میشواو قات تمخائم نهبي جس مين احتمال تسنخ يذهبوه بيمراس برر داميت ممتثار اليهاموجودا جو تسنخ کی جانب مُشیر ہے ، تعارض ہوتا تو ہم انصب احاد میث کوتر جیج دیتے جن سے مثل کو حرف اصل بین الوفتین بنایا ہے۔ مگر حنب نک اختلاف وقت مکن ہوتو دعوے تعارض کیونکر ثابت ہوسکتا ہے ؟ اس لئے بہعوض ہے کہ جب ترجیح احاد سیث مُشارا آلیہ کی

کوئی صورت نہیں ، تو پھر إن احادیث برعمل کرنے سے کیا اکارہے ، کیا آپ کی رائے سے بھی بہ حدثیں تنی گذریں (ہیں) ؟ اتباع سنت ر احتیاط دونوں حاصل ، ان کو پکٹ گخت جھوڑ دیجئے ، تو پھر عرم ادائے فرائفن کا کھٹکا سر پر۔

بان اگر آپ کے باس کوئی اسی صدیت میں ہو، ہو، ہو در بارہ دوا ا ادارِ صلوق عصر قبل المثلین نفس مرتح ہو، یا فقط آخری دفت ہی میں ادارِ صلوق عصر قبل المثلین برنفس مرتح ہو، ادر کھے صحت میں مثلی المثلین برنفس مرتح ہو، ادر کھے کوئی اتنا یا در کھے کوئی اور خیر نفس میں ہو، تو لائے اور دش نہیں میں سوج سمجھ کرکام کیجے گا، در شالیا دعیر نفس کا سمجھنا ہرسی کا کام نہیں، سوج سمجھ کرکام کیجے گا، در شالیا مذہو

ع من الزام أن كو ديتا تفاقصورا بنا نكل آيا

## تساوی ایان کامسله

## و ایمان کام نیار

امام اعظم رحمہ السُّرے وَ وَباتِی مردی میں: ایک اِیمکانی کیایکہان جِبُولِیکُ رمیراایمان حضرت جرئیل طیہ السلام کے ایمان جیسا ہے) اور دومری اِیمکان اَحْلِ السَّطَوْتِ وَالْوَرُهِنِ وَ إِیمَانُ اَحْلِ السَّطُوْتِ وَالْوَرُهِنِ وَ إِیمَانُ الْوَرُونِ وَالْولَ کَالِیمان وَ وَالْمِن وَالُولَ کَالِیمان وَ الْوَلَ کَالِیمان وَ الْوَلَ کَالِیمان وَ الْولَ کَالِیمان وَ الْولَ کَالِیمان وَ الْولَ کَالِیمان وَ الْولَ کَالِیمان ایک ہے ۔ اور انبیار کا ایمان ایک ہے ۔

چنانچرالی مریت صرات کے بہت بڑے عالم مولوی محدسین بٹالوی ما حتیے ہندوتان کے تام حنفیوں کوجوچلنج دیا تھا ، اوراٹ تہارکے زربعہ جودش سوالات کے مقے اُن میں یہ سئلہ بھی شامل تھا ۔۔۔۔۔۔۔ یہ سئلہ تسادی ایمان کے نام سے بہجانا جانا ہے ، اوراس کا مدار ایمان کی مقینفت سمجھ لی جائے ۔ تعربیت ،اس سے مزدری ہے کہ بہلے ایمان کی حقینفت سمجھ لی جائے ۔ تعربیت ،اس سے مزدری ہے کہ بہلے ایمان کی حقینفت سمجھ لی جائے ۔

الکان کی تعرایت میں اختلاف ایکان کی تعربیت میں اسلامی فرقوں کے درمیان کافی

سه آشفته رُ نهایت پراگنده ۱۲

له مناقب کزدری م<del>ناب</del> ۱۲

WW. TELLING TO A TO THE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO ا خلاف یا یا جامات انجودایل حق کے دومیان می اختلاف سے محدثین ایمان کی کھے تعربیت کرتے میں ، اور احناف کچھ اور تعربیف کرتے میں ، گرجب ایک دوسرے کا نقط نظر منصفے کی کوشش کی حتی تو علوم ہوائد اہل حق کے درمیان محف تفظی نزاع د تھاگوا) سے مقیقی نزاع مرف باطل فرقوں کے افعظی زاع کئی طرح کا ہوتا ہے ، مثلًا دی تو کا گؤلا کا محکوہ ، وا افعظی کی سے ایک دولڑ کے بہوں ، ایک بڑا عالم ادر دوسراڑا جب بل ایس اگر کوئی تنخص كيهك زيدكا لزكا براعالم سهء اور دوسراتنخص اس كي ترديد كرك أي و و توبالك جال ہے، اور دونوں کے بیش فظرزید کے الگ الگ الگ الگ الوکتوں ، توبیفظی فرزاع کہلائے گا ، کیونکہ جب حقیقت حال کفلے کی کہ زیرے دوار کے ہیں ایک عالم ،اور ایک جابل تو مجلوًا ختم ہوجائے گا۔ یا شا ایک لفظ کے دومعیٰ ہوں رکسی کے میش نظران میں سے ایک عنی اور دوسر كميش نظرد وسركعني بون اوروه آيس مي بحث ومباحث كري توييطن فلى بزاع سه، جب حقبقت حال سائنة أئكى كماس لفظ كورومني بين توجيكر اختم بوجات كار یا ایک چیز کی دوقسمیں ہوں ، کچھ حضرات کے پیش نظرایک قسم ہو اور دوسرے لوگوں کے ن بانظردوسری فسم ہو، اور آپس میں اختلات کریں تو بیلی تفظی نزاع ہے۔ ایمان کے دوسی میں میان کے دوسی میں میابوں کہتے کہ ایمان کی دوسیس میں ، ایک ایمان کی دوسیس میں ، ایک ایمان کا مل ، جیسے انسان دوطرت کے ہوتے انسان دوطرت کے ہوتے انسان دوطرت کے ہوتے يْن، ايكيم النان اور د دسرا كالم انسان ميمن انسان تو وه سيحس پرحيوان ناطق مبارق آيا بود باستهاس که دونول با نقشهون، دونول بیره بون، نهایت برمورت بوداوراول نمرکاب وقوف بو، بيربى دو انسان سيه ادركاس انسان د وسيه جوتام الخلقتُ بهو، فيم دفراست مي يگانهٔ روزگار بود حسن دجمال میں پوسف زمانه بروء طاقت و قوت میں رستم دوراں ہو، اور فظافت و طہارت بس فرشتہ صفت ہوتو یہ می انسان سے مگرکال انسان سے ۔ اس طرح سبحمنا جاسبة كدايمان مي دو طرح كاسب، ايكنفس ايمان جس بريخات أخروى كا مرادسى ، اور دومراكا مل ابرسان ، جونيات أوَّل كا خامن سى \_\_\_\_ بدالبعن حنرات له محكوم عليد: ووجيز حسى برحكم فكاياجامات ١٢

被被被被被被被被被被被被被被被使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使

نے تونفس ایمان کی تعربید ،کی ،اور دومرے تو توں نے ایمان کال کی تعربیف کی جس کی رہے ايمان كى تعريفين مختلف دو كيس ، تكرجب حقيقت حال دامنح بمونى كردونو نعريفول يوري موري علىده ب، توانعاف يسندلوكون في تسليم كرلياكديه نزاع محف لفظى نزاع هيد

المان كى المان مرحة إلى المرتبه ورحققين مرت تصديق قلبى (دل سے مانے) كو المان كان المان مركبة إلى اور اقرار بسانى (زبانى اقرار) كو احكام ديويا

جاری کرنے کے لئے شرط قرار دیتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور مُرْخَسِی ، بُرُدُوی اور معض ریکر احنات کے نزدیک سامیان "تصدیق قلبی اور اقرار بسانی مے مجبوعد کا نام ہے ، پھران حضرات میں اختلات سے کہ إقرار ایمان کا اصلی رکن ہے یا زائد ؟ امام اعظم علیہ الرحمة نے الفقہ الاكبرى فوايا يه كم الإيمان: هُوَالِاقْ ارُوالتَّصُدِينَ ليكن الم اعظم في برمراحت بنين فرمالي كم اقرارايان كاخفيقى جزرسه، يااضاني بمحققين كاخيال ببسب كه اضافي جزرسيه، دنيا م كسي كومسلمان قراردينے کے کے افراد شرط سے، ورب ایمان بسیط ہے، اس کاکوئی جزر نہیں سے، اہذا ما تر کرید کی تعربی اور د گِراحناف کی تعربیب می کونی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔

اس کی مزیرتشری میر سے کوئوئ ہونے کے سائے جن چیزد ب پرایان لا ما صروری ہے، ان تنام چیزوں کو دل سے مان لینے کا نام " ایمان " ، مرمیٹ جرئیل میں جو شکو تا شریف کے بالک سروع مين آئى سے بحضرت جبرئيل علبداللام في حضوراكرم صلى الشرعليد وسلم سے يو جيعا عقالايان كيلب وحضوراكرم صلى الشرعليه وسلم في ارمشا وقرمايا كه

ايمان بهب كرآب الشريعالي كومانين السريفرشتون كورات كى كمابول كوراس كے رسولول كوراور دنياك آخرى دن كومانيس اورمكل برى تقدير كومانيس.

أن تُومِر باللهِ وملئد عَيْم وكنيه وترسله واليوم الأخبر وتؤمن بالقدر خيركا وشسرتا

حضرت جرتیل علیه السلام نے جواب نبوی کی تائیدفراتے ہوسے مُدَقّت کیا، اس جواب نبوی اور جرئيل كى مائيدسے يه بات واضح بولى كه ايمان صرف تعديق قلبى كانام هے ، كيونكه اس مدسيث ميں ایمان کاملہ بآر آیا ہے ،اوراس صورت میں ایمان کے معنی تصدیق مین بقین کرنے کے ہوتے ہی 

له مُعَرِّفْ: ووجِيرِ جب ك تعريف كي كن - ١٢

\*\* (TEST) \*\*\* \*\* (TEST) \*\* (دہ چیری جن پرایمان لانااورجن کودل سے ماننا ضروری سے) کہلاتی ہیں اس کی اور زیادہ مختقتیر ألإبهان بما جاء به الرسول صلى عليسلم بعن الترك رسول كى لائى بولى تمام تعنيات كو تع دل سے مان لینے ہی کا نام ایمان ہے۔ الغرض كومن ہونے كے لئے مزورى سے كرحفوراكرم صلى التر عليه دسلم كى تمام تعليمات كوسى ول سے مانے ،اگران میں سے سى مى ايك چيز كودل سے نہيں مانے گاتود و مُومن نہيں ہوگا ، بلكه كافر ہوگا ، اسى طرح كركولى شخص ايمان لانے كے بعد مؤمن بيرس سے سي ايك چنز كادل سے انكاركر دے تومون اہمیں رہے گا ، کا فرہوجائے گا۔ ا بان کے بسید طرح کے لاک اسرزہ بقرہ کے شروع میں ایمان کے بسیط ہونے پر كنى دليلين قائم كى بين جن مي سعد دوبين -بهلى دلبل بيرسب كمتعدد آيتون مين دل كوائمان كامحل قرار دياگياست مثلاً أوليك كتب في الفيج الإنبكان (ان يوكوں كے دلوں ميں انٹرتعالیٰ نے ايمان ثابت فرما دیا ہے) اور بہ بات ظاہرہے كول مي صرف تصديق يائ جاتى سے ، لېذااسى كا تام ايمان سے -روسری دلیل به سے کیعض آیتوں میں ایمان کی دل کی طرف اسناد کی گئی سے بعنی ایمان کودل كانعل بتاياكيا ب، مثلاً قَالُوا أمَنَا بِالْوُاهِمْ وَلَهْ تُونِينَ فَلُوْ الْمُمْ (وه البين منع سے كہتے ہيں كم ہم ایمان لائے ، ادران کے دل یقین نہیں لائے ہیں اس قسم کی آیات سے بھی بہ بات واضح ہوتی ہے كرايمان دل كانعل سيء اورول كافعل تصديق سيراب وي ايمان سي-ا کان کی دوسری تعریف اس کے بالمقابل جہور محترض ، اشاعرہ ، معتزلدا درخوارج کے المقابل جہور محترض ، اشاعرہ ، معتزلدا درخوارج کے المقابل جہور محترض الترار لسانی ادر عمل بدنی کے المقابل جانے کی دوسری تعریف المقابل جانے کی دوسری تعریف المقابل جانے کے المقابل جانے کی دوسری تعریف المقابل جانے کی دوسری تعریف المقابل جانے کے المقابل جانے کی دوسری تعریف کے المقابل جانے کی دوسری تعریف کے دوسری کے دوسری کے دوسری تعریف کے دوسری کے دوسر عجويه كانام ہے، ان مصرات نے ہی اپنے مُوْقِعَتْ كوقرآن وصرسیت سے بُرنُل كرنے سے سئے ايرى جوتى الاردرالگايا - بس كي تفصيل بري كتابون مي - ي-ادرتمام مومنین کاایمان کیسال ہے یامتفاوت ؟ ا منات كرز ديك چونكه اعمال ايمان كاجزر نہيں ہيں اس كے الفول نے اس كا انكاركيا

**●张茨河东河水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水**水水水

\*\* (It's) \*\*\*\*\*\* (III) \*\*\*\*\*

وربيه كهاكه إيمان كأيمان ويونيل اور المؤمنون مستوون في الإيمان معيى ايمان من كي وزيادتي نبیں ہوتی ، ادر تمام مومنین ، یہاں تک کہ ایک انسان ادر بڑے نسے بڑے فرشتہ کا ایمان کیساں ہے ، بونكه اعمال ايمان كاجرز نہيں ہيں، اورنفس تصديق مي كى دبيتى مكن نہيں ہے، كيونكه تصديق مقولة كيف سے سے مقول کم سے نہیں ہے بعنی تصدیق ایک منیت قلبی کا نام ہے اور کمفیت میں شدت وضعف و بوسكاس ، مركى زيادتى نهي بوسكى ، كيونك ك زيادتى كميات كى خاصبت بهيفين میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

الغرض کمی زیادتی کے دومعنی ہیں،ایک حقیقی،اور دومسے مجازی جقیقی عنی یہ ہیں کہ روچیزوں کا کمیت دمقدارمی متفاوت ہونا ، اور مجازی معنیٰ ہیں دوچیزوں کا کیفیت میں بینی شدت وضعف کے اعتبار سے متفاوت ہونا \_\_\_\_\_حقیقی معنیٰ کے اعتبار سے ایمان میں کمی وبیشی نہیں ہوسکتی ،اورمجازی عنی کے اعتبار سے ایمان کا کم وبیش ہونا ایسا بریہی ہے کہ کوئی

عقل منداس كانكارنبيس كرسكتا -

اب رہا یہ سوال کرجب ایمان مقولہ کیف سے سے اوراس میں می زیادی نہیں ہوسکتی تو پیرمسادات کیسے ہوگی ، کبونکرمسا دات انہی چیزوں میں ہوسکتی سبے جن میں کمی مشی کا مکان ہو، اورایمان می کمیمیشی کا امکان نہیں ہے اس کے مسادات بھی نہیں ہوسکتی ، بہذا احناف کا یہ کہنا کہتمام مُومنِبن ايمان مِن مُساوى اور كميسان بين كيونكر صحيح بموسكما يه ؟

تواس كاجواب بيرسه كمرائمان مي اگرج بالذات مساوات نہيں ہوسكتی، گرممل ايمان بين مُومُن بسك اعتبارس برابرى بومكتى سب، اوراحناف في مُؤمَن بسك اعتبار سيدمساوات كوتابت كبلب حضرت قدس سره ايضاح الادلة مي تحرير فرماتي كد:

" حضرت المام صاحب جوجله مُومنين كومُسا وى فى الايمان فرمات بين تواس كامطلب بينهين كمه بيمسادات باعتبار ذات ايمان سهر، بلكه بوجه تسا دى مُوَّمَنْ بير، ايمان كومُسادى كبتين اورايمان من جوكه مقولة كيف سيه سه اكركمي ومبشى اورمسا واست ممنوع كنى توبالذات منوع على ، كما حوظام والسطة اموراخركون منوع كبتاسي ؟ (صههه المطبع قاسمي د يونيد)

امام اعظم صن الرحمة اوراحناف المام اعظم صن الرحمة اوراحناف الحناف المراحمة اوراحناف المنافي المنطق المنافي المنطق المنافي المنطق المنط

TO THE STATE OF THE PARKET THE PA

جِبْرَسْنِلَ اور الْفُوْمِنُونَ مُسَتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ، بهت زياره مُطَعُون كَے كَے ، اور اُن يريه الزام فياكياك يرضنوات على كوكونى الهميت نهين دسيته ويصد مرجمة كميتي كداعمال صالح توآخرت ميس · فید سوں کئے ، مگر اعمال سے بینہ کا انسان کو کو کی ضرر نہیں پہنچے گا ، بلکہ مومن کی تمام سیمنات (برائیاں) معان كردى بائين كى ، اوربعض حصرات نه توكفل كرامام اعظم مع اور احناف كوم ويم قرارد الماء ويا، فالى الله المُسَيِّعي إمالانكرا مناف كى درج ذيل تعريحات موجود تقيل:

الفقه الاكبرين خودامام النظم را في تخوير فرمايات كه

وَلاَنقُولُ: إِنَّ حَسَنَاتِنَامُقَبُولُة وسَيِّنَاتِنَا الرَّم يتبي كَيْ بمارى نيكيان تومقبول بي ا مَعُفُوْرَة كَفَوُلِ المُرْجِنَّةِ الرَّادِي رُائيا لَ معاف بِي جِيبَ مُرْجِهَ كِيمَ إِيل.

اس کے بعدامام صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سہے کہ ر بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنتھ کوئی نیکی کرے گا اس کی سب شرفیس ملحوظ ر کھتے ہوئے ادر دو نکی اُن عیوب سے خالی ہوجو نیکی کو بربا دکر نے دائے ہیں الپیروہ تص اپنی نیکی کو کفروارتداد کے ذریع ،اور اطلاق سیٹ کے ذریعر برماد نکرے ، یہاں تک کر دنیا سے بحالتِ ايمان كذرجات، تويقينًا الشرنعالي اس يكي كوضائع نبين فرائيس مح ، بلكداس كي وہ نیکی قبول فرمائیں گے ،اوراس کواس پر تواب عطافرمائیں گے ،ا**درجو بڑائیاں** شرک و کفرسے یے درم کی ہیں ، اورجن سے بُرائیاں کرنے والے نے توبہیں کی ہے ، بہان تک كه وه د نباسه بالنب ايمان گذرگيا، تواس كامعالمه الشركي مشيت ميسه ، اگرالشرتعالي یمایں کے تو دوزخ کی سزادی گے، اوراگرجایں گے تواس سے درگذر فرمائیں کے اور اس کو د وزخ کی سزا بالکل نہیں دیں گئے یہ

أسمان والول اورزمين والول كاليمان مُؤَمَّن ببردن چےزوں پرایمان لا نامزوری ہے کے اعتبارسے نہ برمعات ، نه گعثما ہے ، اور تعدیق ویفین کے اعتبار ہے برصاادر کھٹانے ،ادرتام مومنین بکسان برایان

الفقه الاكبريس دوسرى جگه ہے كه: ابدال أهل السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا يَرِيبُ لُ وَلاَ يَنْفُصُ مِنْ رِحْمَةِ الْمُؤْمَن بِهِ وَيَزِيْلُ وبَنَفْضُ مِنُ رِحْمَدِ قِ الْمِقُونُ وَالتَّصُلِ يتَ وَ الْمُؤْمِنُونَ مُسْتُوونَ فِي الْإِيمَانِ

ئە اس حمد كامطلب يەسىپى كەنصەرىت دىقىن مىں شەت دەنىعىن كے استارىپى كى بىشى ہوتى سىپە -

**承未要求求证实实实实实实实实实实实实实实实实实**。 *ኊ፠፠፠፠፠*፠፠፠፠፠፠፠፠፠

والتوجيل، مُتَفَاضِلُون في الأعمال. وتوجيدين ، ادركم ومِش بين اعمال س.

دالعن مؤمن به کی تصریق ویقین کے اعتبار سے اکیوں کریقین ،یقین سب برابرنہیں ہوتے ، ایک ماوشا کایقین ہے ، ایک اولہ ار کرام کایقین ہے ، ایک انہیا به عظام کا بقین ہے ، ایک عام فرستوں کا یقبن ہے ، اورایک الشرکے مقرب فرستوں کا یقین ہے ، ان سب یقینوں کومسا وی اور بکسال کوئی یا گل جی نہیں کہ سکتا .

(ب) اعمال کے اعتبار سے مومنبن کے درجات کی کمی بیشی ہی ایک مُسکر جفیقت ہے ایک ایک مُسکر چفیقت ہے ایک انجیار کرام کاعمل ہے ، دوسراامتی کاعمل ہے ، پھرامتیوں کے اعمال میں ہی تفا دت ہے ، لہذا اعمال کے اعتبار سے ہی مسادات کا دعویٰ کوئی بے تقل ہی کرسکتا ہے .

ا شرح فقد اكبريس يك:

رُوِى عن الى حنيفة رو انه قال : إيت مَانى كايمان جيرش علال علال المنتوب ولا اقول و مثل اليمنوبية تَقْتَضِى المساواتِ في كل الصفاتِ، والتَتَسُبِيّة المساواتِ في كل الصفاتِ، والتَتَسُبِيّة لايتَتُسِيّة في كل الصفاتِ، والتَتَسُبِيّة في لاطلاقه المساواتُ في بعضه، فلا احدُّ يُسوِّى بين ايمانِ احدادِ في بعضه، فلا احدُّ يُسوِّى بين ايمانِ احدادِ الناس وايمانِ الملاقحة والانبياءِ عليه م السلام من كل وجه (بوالا الفاح الارتمان)

امام ابوصیفہ سے روابت کیا گیا ہے کہ آپ فرایا: میرا
ایان جرکی کے ایان کے مشاہے ہی نیبی کہا کرمراایان
جرکیل علیدالسلام کے ایمان کے مائنہ ہے ، کیز کم بنگیت اداند ہوتا) کے معنی تویہ ہیں کہ تمام صفات یہ برابری ہوں ادر شاہبت کے لئے یہ مزوری نہیں ، بلکہ بعض ادما اور مشاہبت کے لئے یہ مزوری نہیں ، بلکہ بعض ادما کی بنار پرمشنا ہر کہاجا اسکتا ہے ، بعلا ایسا کون ہو مکتا ہے جو ہرا عنبار سے افرادِ امت ، ملا کم اور اخبار سے افرادِ امت ، ملا کم اور اخبار علیم السلام کے ایمان کو برابر کہتا ہو ؟!

امام صاحب کی اس دضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تول سے بعض لوگوں کو غلط تہی ہوگئی تقی جس کی دخاص کی اس دخاص سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تول سے بعض لوگوں کو غلط تہی ہوگئی تقی جس کی دخاصت امام صاحب نے ضروری بھی ، گر بھر بھی لوگ نہیں سیھے ، اور وہ برابر امام صاحب کو بدنا م کرتے رہے ، اس سے آپ کے تام صاحب کو بدنا م کرتے رہے ، اس سے آپ کے تلم بذر شید صرت امام محدوم نے ارس اور وایا کہ میں ایسانی کا یسان جبوئیل کہنا تا بسند کرتا ہوں

علب جی اوی ہے جوامام محمد کے تعقین کئے ہوئے سے جملہ کا مطلب ہے۔

اخترا و کا راز کھلے سے

اخترا و کا راز کھلے سے

اخترا و کی راز کھلے سے

اخترا و کی راز کھلے سے

اخترا و کی راز کھلے سے

اخترا و ایمان سے فارج ہوگیا، کیونکہ ایمان ہیں اجزار سے مرکب ہے، اور مرکب کا کوئی بھی

جزر فوت ہوجا کے تو مرکب باتی نہیں رہتا، لہذا جب عمل صالح باتی نہیں رہا، بلکہ اس نے کبیرو

گناہ کا از تکاب کیا، تو وہ ایمان سے فارج ہوگیا، سے

سام معزلہ اور خوارج کے درمیان اختلات ہوگیا۔ خوارج کے نزدیک وہ کا فرہوایا نہیں اس میں معزلہ اور خوارج کے درمیان اختلات ہوگیا۔ دوھی منزلہ بین المنزلتین)

کے نزدیک وہ کا فرنہیں ہوا، بلکہ وہ نیج کا ہولیہ ہوگیا۔ دوھی منزلہ بین المنزلتین)

ادراحنا ف نے مرکب کبیرہ کومون قرار دیا ۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے الفقہ الاکبرمیں تحریر ما ما سے کہ :

ادرہم کسی مسلمان کوکسی بھی گناہ کی دج سے کا فر نہیں قرار دیتے ، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو ، جب گناہ کرنے والااس کو طلال نہ سجعتا ہو اادرہم اس سے ایمان کا اطلاق ختم نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس کو خفیقہ میمومن کہتے ہیں ، بال ، وہ مُومن فامق ہو سکتا ہے ، مگر کا فرنہیں ہوسکتا۔

وَلَا لَهُ مَسَلَمًا إِنَّا لَهُ مِنَ الدُّوبِ، والكَانَةُ حَسِيرةً ، اذالَّمُ يَستَجِلَهَا وَلَا لَمُ يَستَجِلَهَا وَلَا لَهُ يَستَجِلَهَا وَلَا لَهُ يَستَجِلَهَا وَلَا لَهُ مِنْ مَان الاستم الاستمان، ويجون ونستجيه مؤمنًا حقيقة ، ويجون الرد : = خون مؤمنًا فاسقًا عير الرد : = خون مؤمنًا فاسقًا عير

اسی طرح می تنین نے بھی مرکب کیرہ کو مُومن فرار دیا ، اور ایمان سے فارج نہیں کیا ، اور ایمان سے فارج نہیں کیا ، اور جب ان ست پوجھا گیا کہ مرکب ہے بیرہ مُومن کیسے ہوسکتا ہے ؟ ، ایمان تو مرکب ہے بعنی اعمال ایمان کا جزر بیں لہذا عمل کے فوت ہوسان فوت ہوجا نا چاہتے ؟ تو اکفوں نے جواب دیا کہ اعمال ایمان کا اصلی جزر نہیں ہیں ، بلکہ تکمیلی اور تزئین جزر ہیں ، اس لئے اس کے شرمنے سے ایمان فوت نہ ہوگا ۔

الغرض اس موقع بر تدنین نے معزلہ اورخوارج کا سیاتھ بچھوڑ دیا، اور احنا ف کے ساتھ ہوگئے ، ادر د اضح ہوگیا کہ محدثین نے اعمال کوجس ایمان کا جزر بنایا تھا، ووایمان کا مل تھا، اور

احناف دمختین کا دواختلاف جس نے لاکھوں صفحات سیاہ کروائے تھے دہ محض غلط فہمی کا نتیجہ نظا ،اور تمام انصاف بیسند لوگوں نے جان لیا کہ احناف نے ایمان کی جو تعریف کی تقی ،اور اعمال کو جس کا جزر نہیں بنایا تھا دہ نفس ایمان مختا اور محرثین نے ایمان کی جو تعریف کی تفی اور اعمال کو جس ایمان کا جزر بنایا تھا وہ ایمان کا مل نفا.

الغرض جب خفیقتِ مال لوگوں کے سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ اہل جق کے درمیان حقیقی نزاع نہیں ہے صرف لفظی نزاع ہے ، چنانچہ المائی قاری رہ لکھتے ہیں وَلِن اَدُھَبَ الامائم الوازی و کھنہوں اُن ھن المعلائ لفظی ہوا می مارح کی تضریح حضرت و کی الشر و کھنہوں اُن ھن المعلائ لفظی ہوائی مدیق حسن خال صاحب بھو یالی دغیر مقلد ) نے ہی منظمی است میں لکھا ہے کہ ونز دالمی تحقیق این نزاع لفظی است میں لکھا ہے کہ ونز دالمی تحقیق این نزاع لفظی است میں لکھا ہے کہ ونز دالمی تحقیق این نزاع لفظی است میں لکھا ہے کہ ونز دالمی تحقیق این نزاع لفظی استان

الم مؤوى عليه الرحمة بهى يهى تخرير فرائي بين قال المحققون من أضحابنا المتكلمين من المتحابنا المتكلمين من المتحديق المتكلمون المتكلم

رأيضاح الادلة صنامطبوعه فخريه موادآباد

نر جمیہ: ہمارے اصحاب میں سے مقفین تکمین نے فرمایا ہے کہ خود تقدیق نے بڑھتی ہے نہ گھٹی ہے اور دہ ادرایمان سرحی (ایمان کا بل) بڑھنا گھٹا ہے اس کے تمرات کے بڑھنے سے ۔۔۔۔اور دہ تمرات اعمال ہیں ۔۔۔۔اور تمرات کے گھٹے سے ، ان حضرات نے فرمایا کہ اس طسرح اُن نصوص کے ظاہری معنی کے درمیان جن میں زیادتی کا تذکرہ آیا ہے ، اورسلف کے اقوال کے درمیان ، ادر لفظ ایمان کے نغوی معنی کے درمیان ، اورمتکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان تونین د تطبیق ہرجاتی ہے۔

اب رہایہ سوال کرقرآن پاک کی بعض سے ایمان میں زیادتی ٹابت مسلم

تزایرایمان والی نصوص کامطلب برق سه جیسے انٹریاک کاارٹ دسے:

له دكه العناح الاولة صلك مطبوء فخريه مراداً باد

**米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

/larfat.com

ادرجب می کوئی دنئی صورت نازل ہوتی ہے ، تو بعض منافقین دع ریب مسلمانوں سے مسئو کرتے ہوتے کہتے ہیں کہ دہائی اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی ج سور سنو )جولوگ ایماندارای اس سورت نے ترقی دی ج سور سنو )جولوگ ایماندارای اس سورت نے اُن کے ایمان میں دتو اترقی دی ہے ،

وَإِذَامَا الزّلَّتُ سُورُمُ فَكِنَهُ مُ مَنَ يَقُولُ التَّكُمُ لَادَتُهُ هَا فِهِ إِيْمَانًا فَامَنَا اللّهِ بِينَ أَمَنُوا فَنَ ادْتُهُ مَمُ فَامَنَا اللّهِ بِينَ أَمَنُوا فَنَ ادْتُهُ مَمُ إِلْمَانًا وَهُمْ مَ يَسَمَّتُ بُشِيرٌ وُنَ (التوب البينا)

اور دوخوش بورسيم بن-

تواس کاجواب بہہ کہ اس آئیت بی یہ بات صراحة موجود ہے کہ ایمان کی یہ زیادتی ترایکام واُخُبار کی وجہ سے تقی ایعنی جب جب الشرتعالیٰ کا نیا کلام نازل ہوتا تقا ، اور نئے احکام آئے گے تو مُومَنُ ہم بی اضافہ ہوتا تھا ، جس سے مومنین کے ایمان میں بھی اصافہ ہوتا تھا ، اور ان کی انمیا نی کیفیت بعنی خوشی بڑھ جاتی تھی ، اور مُوسَنُ بہ میں یہ اصافہ نز دل دی کے زمانہ میں ہوتا تھا ، اب دی مکمل ہوجکی ہے ، اس لئے مُورُمُنُ بر میں اصافہ کی کوئی صور من نہیں ہے .

آس کی مزید تشریح ہے کہ اسلام کے دورِ ادل میں جُنا قرآن پاک نازل ہوا تھا ، بسس استے ہر ایمان لانا کممل ایمان تھا ، ہوا حکام نازل ہو چکہ سقے اُن پر ایمان لانا کممل ایمان تھا ، ہوجوں نئی دحی آتی اور ۔ نئے احکام الرتے تو اُن نئے احکام پر ایمان لانا بھی صروری ہوتا تھا ، اس طرح ان حضرات کا ایمان بڑھتا رہتا تھا ، گروہ زیادتی نفس ایمان بیں نہیں ہوتی تھی ، ہلکیونی نئی میں ہوتی تھی بھر جب نہوت کا دورضم ہوگیا ، اوردگی کی میں ہوتی تعییر کہا گیا ہے ۔ بھر جب نبوت کا دورضم ہوگیا ، اوردگی کی نکیل ہوگی ، تو اب مؤنی نہ محدود و تعیین ہوگیا کہ آنئی چیزوں کو ماننا ایمان کے لئے صروری ہے ، اور سب بوگوں کے گئے اُن باتوں پر ایمان لانا صروری ہوگیا ، اب ان میں نہ زیادتی ہوگئی ۔ ہے اور سب بوگوں کے گئے اُن باتوں پر ایمان میں زیادتی اور کی کا سوال ختم ہوگیا ۔

المن المعدين كى كيفيت بعنى الممال مي المتبارسة المان من كمي بيشى ہوتى ہے ، اسى طرح تصديق كى كيفيت بعنى شدت وضعف كے المتبارسة بى المان ميں كمي بيشى مُن تم ہے ، مگر كيت بعنى مقدار كے المتبارسة الميان ميں كمي بيشى نہيں ہوسكتى ، كيونكم الميان جا ہے كتما ہى فوى كيت بينى مقدار كے المتبارسة الميان ميں كى بيشى نہيں ہوسكتى ، كيونكم الميان جا ہے كتما ہى فوى ہواس ميں كوئى جزر بڑھتا نہيں ہے ، حضرت قدس سرہ العناح الادلة ميں تحرير فرمات بيل كر، يہ امر محقق ہو چاہ ہے كہ حقیقت الميان عند المحققین فقط تصدیق قلبى ہے ، ادربيام

بی سب کنزدیک عقلاً دنقلاً بدیمی ہے کہ اس تصدیق سے مراد تصدیق جمیع ماجا،
ب الرسول ہے، سواب ظاہرہ جس زمانہ می جمیع ماجا، به الرسول روز امر سے، تو
اُن کی تصدیق کانام ایمان تھا، اور حب پائی چار ہو گئے تو اُن کی تصدیق کا نام ایمان ہوا،
علی ندالقیاس و قتاً فوقاً جو ں جو ں ترکا پر احکام برجہ نزول ہوتا گیا احاط تصدیق میں ہی
دسعت وزیاد تی ہوتی گئی۔

نای الهاب یہ تزاید تعدی باعبار ذات تعدی ناس ، باعبار تعلق سمی ، باعبار تعلق سمی ، عرف اس نیاد فی کو زیادت تعدی و زیادت ایمان کہنا کسی طرح فلا ن عقل نہیں ہوسک ، فلاہر سے کہ میں قدر مُحَدِّق بر بعی مُلجًاء بِه الرسول میں زیاد تی ہوتی جائے گا، اِی قدر تعدی میں باعبار تعلق زیاد تی بار بر مب اہر مشابرة قدر تعدی میں باعبار تعلق نیاد تی مائی بڑے گی ، اور ہم جسے اور اس برابر مب اہر عقل کرتے ہیں ۔ دیکھ اگر آریڈ کسی سائل کو دینار عظا کرے ، اور عرو درہم ، تو یہ کہنا ہے کرتے ہیں ۔ دیکھ اگر زیادہ تا در عرو سے ایمان کی دینار عظا کرے ، اور عرو درہم ، تو یہ کہنا ہے کہ ذید نے عرو سے زیادہ سکتا ہی کی زیر حکومت دشتی ہیں کہ سکتا ہیں کہ سم رہوں ، تو کہ سکتا ہیں کہ سم رہوں ، اور دو سرت خص کی زیر حکومت بین آدمی یا چند شہر ہوں ، تو کہ سکتا ہیں کہ معلوم ہوں ، تو اِس کے معلوم ہوں ، تو اِس کے مائی کہ سکتا ہیں۔ معلوم ہوں ، اور کسی دو سرت خص کی ہزاد سے ہیں۔ معلوم ہوں ، اور اس کے علم سے بے شک زائد کہ سکتا ہیں۔ معلوم ہوں ، اور کسی دو سرت خص کی سخادت و حکومت و علم کو دو سرت خص کی سخادت و حکومت و علم کو دو سرت خص کی سخادت یا عکم میں و میں و کی دینی ہیں کہنے ہیں۔ اس کی کو دو سرت خص کی سخادت و عکومت و علم کو دو سرت خص کی سخادت یا عکم میں ہوں ، اور و میں و کہ مبخلہ اس خادت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بیٹی ہیں کہنے تھی میں و دو میں و کہ مبخلہ سخادت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بیٹی ہیں گردہ تھی ہیں۔ سخادت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بیٹی ہیں گردہ تیں و دو میں و کہ مبخلہ سخادت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بیٹی ہیں گردہ تیں ہوں ، و دو میں و کہ مبخلہ سخادت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بیٹی ہیں گردہ تھی ہوں ، و دو میں و کہ مبخلہ سے دو سے دیا کہ سے دائد کہنے کے بیٹی ہیں گردہ میں و دو میں و کہ دو میں و کہ دو میں و کہ مبخلہ سکتا ہیں۔ اس کو دو میں و کہ دو کی دو میں و کہ دو کر میں و کہ دو کی دو کر میں و کہ دو کی دو کی دو کر میں و کہ دو کر کر کر دو کر کر دو کر کر دو کر کر کر دو کر کر کر دو کر کر دو کر کر کر کر دو کر کر کر دو کر کر کر دو کر کر کر دو کر کر

اہ یہاں سے حضرت قدس سرہ ایک سوال کا جواب دے دسے ہیں کہ مُوُمن ہدکی زیادتی کی دہہ سے نفس ایمان میں توزیادتی نہیں بہوتی ، پھر آیت کر میر میں مُوُمن ہدکی زیادتی کو ایمان کی زیادتی کیوں قراردیا گیا ہے ، حضرت کے جواب کا فُلا صہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق چونکہ مُوُمن ہد سے ہواس سے تعلق کی زیادتی کو نفس ایمان کی زیادتی قرار دیا گیا ہے ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عقل تمام او صاف میں تعلقات کی زیادتی کا اطلاق کرتے ہیں، چاہے حقیقت میں اصل وصف میں زیادتی نہوئ ہو، ای فرح آیت کر کیر میں کھی تعلق کی زیادتی کی وجہ سے نفس ایمان پر زیادتی کا اطلاق کیا گیا ہے ۱۲

كيفيات دادمان بي كولى جزر كعث بره ركياب، بلكم من تزايد متعلقات كى دجرس اوصافِ مذكوره كوزائد كهترين الوجيس المثلهُ مذكوره من بوج تزايم معلوم ومحكوم وغيره جوعلم وحكومت كوزائد كهد دياست ، بعينه اسى طرح نصوص معلومهي بوج تزاير موتمن برايمان كوزائد فرماديا - (ايعناح الادلة صلى وصلى)

وفعدسان كاخلاصه مرمنين كے ايمان كے مسادى ادر يكساں ہونے كامطلب

كوئى يهمجمة اسبح كركيفيت ميربعني قوى اورضعيف هوسفيس تمام مومنين كاايمان برابرسه، تویہ احناف کی رائے نہیں ہے ، اور اگر کوئی احناف کے سرید الزام لگا تا ہے تو دلیل میش كرسه ، درنه اليسى بنيادتهمت سه بازآت -

ا مام اعظم علیه الرحمة کے قول کاصحیح مطلب به سے که تمام مومنین خواہ وہ انبیار کرام ہوں یا فرستے یا عام مسلمان سب کا ایمان مؤمن برکے اعتبارسے یکسال ہے، اوریہ بات مسل اوكوں كے نزديك أسكم سے ، اور اس كى وجريد سے كه ايمان مقولة كيف سے سے ، مقولة كم سے نہیں سے ربعنی ایمان ایک کیفیت فلبی کا نام ہے ، وہ کوئی مقدار نہیں سے جس کو باناجا سکے، اوروه كم وبيش بويسك، لهذا نفس ايمان كاعتبارس ايمان مي كمي بيشي اورمساوات كا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

اورج آیات زیادلی ابران پردلالت کرتی ہیں،ان میں مُوْمُن بدکی زیادتی کی وج سے ايمان كى زيادتى مرادست ونفس ايمان مي و بال مي زيادتى نهيس بوتى ، بلكه موثى به كےسات تعلق میں زیادتی ہوتی سے، اب حضرت کے ارمشا دات پڑھئے:

> ر فعد ساریع : تساری ایمان کے اگر میعنی بی که شدت وضعف د قوت میں برابر ہو، تو آب ہی فرمادیں کہ یہ کون کہتا ہے ؟ اوراس کی کیا سندہ و اگر ہوتو لاستے ،اور دس نہیں بین سے جا ستے ، ورنداس تهمن ب اصل سے بازا سے ایک توخدا سے سرمائے

> > اے بین احمات ایسی تسادی کے قائل کب ہیں ؟ ۱۲

ادر اگریمطلب ہے کہن باتوں پرانبیار اور ملائک کو ایمان ہے ، اُنفیں باتوں پرعوام کوبھی ایمان ہے ، اِس باب میں عوام اُنفیں کے قدم بقدم ہیں ، تو پھرسوا آب کے اس کا منکرہی کون ہوگا ؟ اگر حنفیوں میں سے اس کا کوئی منکر ہو تو بتلا ہے ، اور سند دکھلا ہے ، اور دہنی نہیں میں لے جائیے ، ورنہ تہمت ہے جاسے باز آئے ، کچھ توخدا سے شرمائے ۔

زیادہ کیاعرض کروں ، اگریوں کہوں کہ ایمان مقولہ کیف سے سے ، اور کیف قابل قسمت ونسبت براتِ خور نہیں ہوتا ، جو کی بنی د اور کیف قابل قسمت ونسبت براتِ خور نہیں ہوتا ، جو کی بنی د اور) مساوات کا امکان ہو ، تو آ ب سے د جہ آیات د احاد بہ

له کونین کا 🕶

کے خفیوں کی تخفیص اسس گئے کی گئے ہے کہ لاہوری صاحب نے چیلیج حنفیوں کو دیا نفا دونہ یہ حفیوں کو دیا نفا دونہ یہ سند اجاعی ہے کہ سی کھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مؤمن بر کیساں ہیں ۔ جن جن امور بر انجیا ماور طاکھ کے سئے ایمیان حزوری ہے ان ہی سب با توں پر عام مسلمانوں سے سئے ہمی ایمان لانا مزوری ہے ۔

الله عمارے کائنات کورش اجاب عالیم تقیم کیا ہے، جن کومقولات عزوکہا جاتا ہے، ان میں سے ایک مقولا کیف ہے، جس کی تعریف ہے جو اپنی فارت سے دبڑوارے کوچاہے ، دنسبت کو) وقسمت نہا ہے "کی قیدسے مقولا کی سے احراز مقصور ہے ، کا قیدسے مقولا کی سے احراز مقصور ہے ، کونکر کُم بالذات تقیم کوچا ہا ہے ، دنسبت کو) وقسمت نہا ہے "کی قیدسے مقولا کی بانا جا سکتا ہے، اور دنسبت کو کہ بالذات تقیم کوچا ہا ہے ، حراز مقصور ہے ، کو نکر اضافت سے اُونٹ راہ ہونا) اب راہ باک طرف نسبت کوچا ہا ہے ، گرمقولات سے احراز مقصور ہے ، کو نکر اضافت سے اُونٹ راہ ہونا) اب راہ باک طرف نسبت کوچا ہا ہے ، گرمقولات کے احراز مقصور ہے ، کو نکر اضافت سے کرچ کے فیات اپنے محل کے داسط سے قسمت یا نسبت کوچا ہی ہیں وہ تعریف اور الذات قسمت کو نہیں چا ہا ، گرا ہے محل مین کوچا ہی ہیں وہ تعریف کوچا ہی ہیں جا گرا ہے محل مین کو کا مین الذات قسمت کو نہیں چا ہا ، گرا ہے محل مین کو کا مقارسے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ مُن بر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ مُن بر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ مُن بر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ مُن بر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ مُن بر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ مُن بر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گوگو میں کو اس اللہ کا مقولات کے ایمان میں کا میں کو استان کو سے ایمان کو سے ایمان کو سے ایمان کو سے ایمان کو اساد کا میں کو اس کو اس کا کہ کوپا ہیا کہ کوپا ہیا ہو کو کو کو کو کو کو کو کوپا ہمان کوپا کوپا ہمان کوپا کوپا کوپا کوپا ہم

مُسْعِرُهُ زیادت کومیش کرکے ادقات خراب کریں گے ، حالانکہ اُن آیات واحادیث میں جہاں زیادتی پر دلالت ہے ، وہاں یہ بھی دلالت ہے کہ دہ زیادتی باعتبار تراید احکام واخبار تھی ، جواس وقت بوج شخر رخول وجی ہوتی رائتی تھی ، اوراب کسی طرح مُسَفَعَور نہیں ، باعتباراصل ایمان نہ تھی ۔ یہ میری گذارش اُن صاحبوں کی خرمت میں ہے ، جواس مَشْرَب سے بھی وافعت ہیں ، اور نہم وافعان بھی رکھتے ہیں ، ورنہ اُن صاحبوں کی خدمت کے گئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوتے ہیں ، و و اول بھی صحبوں کی خدمت کے گئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوتے ہیں ، و و اول بھی صحبوں کی خدمت کے گئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوتے ہیں ، و و اول بھی صحبوں کی خدمت کے لئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوتے ہیں ، و و اول بھی صحبوں کا نی ہے ، و و صاحب اس معنموں کے جواب کی تکلیف نہ اُن ما منہ جران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما شائیں ، مفت جران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما منہ جران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما منہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما منہ جران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما منہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما منہ جران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما منہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما میں مفت جران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُن ما میں مفت جران ہوں گے ، اور کچھ کام

که مشیرة: خبرد بے والی، اطلاع دینے والی، ظاہر کرنے والی ۱۱ کا مشیرة: خبرد بے والی، اطلاع دینے والی، ظاہر کرنے والی ۱۱ کے مسلک سے واقف ہیں، کم سین مضرات میں حقائق فہی کی صلاحیت ہے اور جو اگر مجتہدین کے مسلک سے واقف ہیں، اہل ظواہر کی طرح نصوص کا صرف ظاہری مطلب نہ لیتے ہوں ۱۲

<sup>·</sup> 我想我我就我我我我我我就我就就就说我就说我就说我我我我我我就就我就就就就

## فضائف كاظامراوباطناناه بهوا

ظا براد باطنا كامطلب\_عقود وفسوخ كى تعريف يهركعقل نقل بل \_امام اعظم رحمد الشرك عقلى نقلى دلائل \_\_ جميوركى دليل كيجوابات \_\_ مقدمات مسيرا) ملكيت كى علىت قبضة امه ب بيع دشرار وغيرون اسباب ملک بی \_\_\_\_ (۱۱)مردعورتول کے مالک بیوسکتے ہیں \_\_\_ (۱۱) کاح ک حقیقت سے ہے ۔۔۔ دہی کاح میں سی چیزی سے ہوت ہے ؟ حیوانات سے انتقاع جائز ہونے کی رجہ ۔۔۔ رہ) نکاح کیوں مزوری ہے؟ شوہراگر بیوی کوفردخت کرے تو بیع باطل ہے ۔۔۔۔ حرمت متعہ کی وج ۔۔ قامنی کے نیصلہ سے میں منکورے ورت کسی کی ملک نہیں ہوگتی ۔۔ غير منكو صعورت اور ومجراموال كے بارے ميں امام اعظم كا غرب قامنی ناتب خدا اور زعیت کولی ہے ۔۔۔۔فالم قامنی مذنو نائب خدا ہے ن رعیت کا دلی \_\_\_\_قضائے قاضی کے ظاہرًا و باطنانا فد ہونے کی رصہ \_ یخصیل ملک کے لئے غلط طریقہ اختیار کرنا گنا وکبرہ ہے مگرطریقه کی خرابی ملک تک نہیں ہیجتی \_\_\_\_قطعترین النارنص صریح \_ بین چگان بر سمین سیدان! \_\_\_\_

## فضائي كأطابراوباطئان ويونا

بہلے چند مزوری اصطلاحیں مہولینی جائیں ، تاکیر سلد سمجھے میں مرد لے .

ظاہر اوباطنا کامطلب علی طور پر نافذ کرے گا، مثلاً متری کے حق میں ڈگری ہوئی طاہر اوباطنا کامطلب ہے، توجس چیز کے بارسے میں بڑاع اور تھبرا سے، اس کو تدعیٰ عَلَیہ کے قبصہ سے نکال کر مُدعی کے قبضي دسے كا رنبراس سيمنعلقه احكام بھى نا فذكرے كا، جبسے كسى مرد نے كسى عورت سب نکاح کادعوی کیا، اورقامی نے مرد کے حق میں فیصلہ کیا، توقامنی وہ عورت مرد کے سرد کرے گا.

اور شوم رکے ذمہ نان ونفقہ اور سکنی وغیرہ لازم کرے کا ، اور اگر کسی جائید اوے بارے می تعالما

ہے تو قامنی مرکی علبہ کا دخل ختم کرے مرعی کو اس کا قبصنہ دلائے گا.

ا وررر باطنا " فیصله نا نذہر نے کامطلب بہ سے کہ دِیانة میں نا فذہروگا ،مثلاً مثال مذکور میں اس عورت سے مرد کے لئے صحبت کرنا جائز ہوگا ، ادرعورت کے لئے دیا نہ اس مرد کو ابنے نفس يرتدرت ديناجائز بوكاء اور الركسي جائرادك بارس مب قاصى فيصله كياسه ، توليعي اس کامالک ہوجائے گا، اوراس کا بیجنا، کرایہ ہر دینا، مبدکرنا وغیرہ تفرفات درست ہوں گے۔ عُقود وقسوخ كي تعريف المحقود : عقد كى جمع ب نقبار كى اصطلاح بى بعقد المحقود وقسوخ كى تعريف المحتاب د قبول ك ذريعه كوئى معامله كرنا ، جيب

بيخنا ،خريدنا ،كرايه يردينا ، نكاح كرنا وغيره -

اورفسوخ: فتنخ كى جمع ب نقيار كى اصطلاح بي رفشني ، كهتي سابقة عقد كوختم

( TITY) \*\*\* ( TITY) \*\*\* كن بغيركمي زيادتي كتي وي معيد إقاله ، طلاق وغيره واسطراوراس كافسيس التكادما كادما كالمان كم القرافيات كم المالية الفيات كم المالية الما وسطه في الأثبات ، دوتمرا داسطه في التبوت، اورتميترا واسطه في العروض م وا سطه في الانتيات : حَرِّ اوسط كوكت بن بكيونكه قياس مِن موضوع كومحول سكسلتے حرِّاله ط ك واسط بى ك تابت كياجا آب \_\_\_\_\_اس بحدث من واسطى اس تسم كاذكر نبي آئيكا. واسطه فی النیوت: دو چیز ہے سے گون سے کوئی دصف می ذات کے لئے ثابت ہو، بھراس کی دوصورتی ہیں، ایک بدے کہ واسطہخور وصف کے ساتھمتصف منہواصرف موصوف کے انصاف کے سائے واسط ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خود واسط ہی وصف کے ساتھ منصف ہو، اور موصوف کو بھی متصف کرے امثلاً دنگ ریز کیرا دنگا ہے تو صرف کیرا رنگ کے سابھ متصف ہوتا ہے ، مگر رنگ ریزمقعت نہیں ہوتا ، اور چالی کی حرکت ہاتھ کے واسطدے ہوتی ہے ، اور خود ہاتھ بھی حرکت کے ساتھ منفعت ہوتا ہے. فی التبوین کی دونوں صور توں سے الگ الگ الگ نام نہیں رکھے سکتے ، بلکہ بالمعنی الادل ادر بالمعنى الثاني كهه كر دونوں صورتوں میں امتیاز كیاجا تاہیے۔ واسطه فی العروض : دہ چیزہے جوحقیقة موسف کے سائھ متصف ہوتی ہے ، اوراس کے ز رجد موصوف مجازًا وصف کے ساعة متصف ہوتاہے ، جیسے ریل گاڑی کا انجن ، فرتوں اورمسافروں کے منوك ہونے كے لئے داسط في العروض ہے ، كبونكہ حقيقة متحرك الجن ہے اور دوستے اور مسافر مجازاً متوك بناله كا اعار الركسي وعوے دارنے فاضي كے سامنے جبوئے گواہ بین كئے، اور قاضى كى تحقیق میں دوگواہ ہے تابت ہوئے ،کسی بھی طرح قاصی کوان کے تھوٹے ہونے کا علم نہ ہوسکا،اس کئے قاصی نے مفدمہ کی مُرَعِی کے حق میں ڈرگری کر دی انوایا قاصی کا یہ فیصلہ صرف قلام انا فذہوگا، عقود ونسوخ کے علاوہ رنگرتام معالمات بیں بالاتفاق قاضی کا فیصله صرف ظاہرانا مذہوگا، جیسے ' ' ' ' ' ' ' ' ' کے دعویٰ میں \_\_\_\_\_ اورعقود و نسوخ میں اختلاف سے ۔ مه أنلاك ملك كيم يم مه ورمُرسَلة كم معنى بن مطلقه بيورا و ادر لمك مُرْسَلُ كادموى (الى موسيد)

الغرض باطنا قاضی کا فیصلہ نا فذہ ہونے کے سے سب ہے ہلی سٹرط یہ ہے کہ محل میں عقد و فسخ کو نبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اگر محل میں عقد وقسخ قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اگر محل میں عقد وقسخ قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اگر محل میں عقد تعدیم کا فیصلہ مرت کا از افذہ ہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا مثلاً جوعورت کسی کے نکاح میں ہو مقانیا حقوقا و تو کی مسلم مرت کی صلاحیت نہیں ہے، بیس ایسی عورت سے اگر کوئی شخص لاکاح کا جموال دعوی کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بیس ایسی عورت سے اگر کوئی شخص لاکاح کا جموال دعوی کی محمد میں میں فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ کرے اور فاضی جموعے گوا ہوں کی وج سے مرعی کا ذب کے تی میں فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ فیصلہ مرت ظاہرا نا فذہ ہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مری کا دب کے میں دیا تھ

<sup>(</sup>بقیم میں کا) دو ہے جس کا کوئی میں سبب ذکر نے کیا گیا ہوں شلا ایک اُدی دمویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر، یہ زمین میری سے داوراس کا کوئی سبب بیان نہیں کرتا کہ اس نے یہ الماک خریری ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہر کی ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہر کی ہیں ، اور کہ تی نے اپنے حق میں فیصلہ کسی نے بہر کی ہیں ، اور کہ تی خاہر انافذہو گا، کونکہ یہ میلک مرابیا، تو قاضی کا یہ فیصلہ صرف فلا ہڑا نافذہو گا، کونکہ یہ میلک مرابیاں کا دعوی ہے ، کسی عقد کا دیموں نے اور ایک کا دیموں نے اور ایک کا دیموں نے داد

**<sup>《</sup>张英宗张宗宗张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张**张张张

\*\* (TI) \*\* \*\* \*\* (TI) \*\* \*\* \*\* (TI) \*\*

سينه فس كوبيرد كرناجائز بوگا، اور بايمي جوهي استماع بهوگا د وقعل حرام بهوگا. و وسری مشرط: یہ ہے کہ فاضی کو نہ تو حقیقت حال کا علم ہؤ، نہ گواہوں کے حجوتے ہونے کاعلم ہو، اگر قاضی اینے طور پرحفیقت حال جانیا ہو، یا گواہوں کا جھوٹا ہو نا جانتا ہو، تو پھر قاضی کا فیصلہ

صرف ظاهرًا نافذ بهوگا، باطنانا فذنه بهوگا. مد مسری مشرط: په سته که قاصی کا فیصله شها دت کی بنیاد پر مهو چھوٹی قسم کی بنیاد پر منہومثلاً ابك عورت نے قاصی کے بہاں دعویٰ کیاکہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ایں ا اور منوم سنے انکارکیا ،عورت تے پاس گواہ نہیں سقے ،اس سنے قاضی نے شوہرسے تسم لی ،اس نے حجوبی قسم کھالی ، اور قاضی نے طلاق نہرونے کا فبصلہ کر دیا ، اور عورت جانتی ہے کہ واقعة شوہرنے اس کو بین طلاقیں ری ہیں ، تو قاصی کا بہ فیصلہ باطنانا فذینہ ہوگا ، اورعورت کے لئے اس شوہرے سابقہ رہنا جائز نہ ہوگا ، اور نہ ہی اس عورت کے لئے اس سٹوہر کی میرات سے حصہ لینا جائز ہوگا، اورنیٹو سرکے لئے اس عورت سے صحبت جائز ہوگی۔

ا ما م ابوصنیفه علیه الرحمنه کا جو ندیرب ہے وہی امام احمد حمی ابک روابیت بھی ہے ا اگرجه وہ روابن حنابله کے بہال مفتی بهنہیں ہے، ابن قدامر لکھتے ہیں:

وحكى ابو اعطاب عن أحمد رواية أخُرى ابوالنظاب نه امام احدُ سے ايک اور روايت امام ابوحنیفروسے نرمب کی طرح تقل کی ہے کہ قامنى كافيصله عدد فسنخ كومتغير كردبيا سهواور نرمب مین منی برول بیلاسی.

متل مذهب الىحنيقة في انحكم الحاكم يُريلُ الفسوخ والعقود ،والاول موالده (المعنى ص<del>الاي</del>)

ہزامام صاحب کا جو مرب ہے وہی امام ابو یوسف رو کا بہلا تول بھی تھا، صاحب ہدا بہ فرماتي وهوقول ابي يوسف أوَّلًا (صياف) اسى طرح بعض حصرات في بيان فرما يا ہے کہ ا،م محد کی رائے بھی وہی ہے جوامام ابوصنیفہ کی سے بمبونکہ امام محرجہنے کتاب الاصل میں حضرت علی كرم الندوجهد كا وہ فيصلہ جوآگے آر باسے ذکر كرنے کے بعد فرما باسے كر وَب الخدر (اورجم اسی کو لیتے ہیں) اس سے معلوم ہواکہ امام محرج امام ابوصیفہ کے ساتھ ہیں ، اورصرف المام الويوسف رح كا آخرى قول ائمُهُ نَلْتُهُ كَ مَرْبِ كِمُوافَّىٰ سے . جہور کی نفل لیا ۔ بخار نی شریف میں حضرت ام سلمہ رضی النتوعنها سے روابت ہے ۔ جہور کی فل لیا کہ ۔ بہر کریم صلی الشرعلیہ دسلم نے ارت و رما باکہ

آب لوگ اپ جھگروں کا تقیقہ کوانے کے لئے میرے
پاس آتے ہیں ، اور ایسا ہوسکتا ہے کو ایک فراق ہیں ہولیا
مین کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ چرب زبان کو
ہیزااگر میں اس کے لئے اس کے بھائی کے حق میں ہے
کسی چیز کا فیصلہ کر دول ، اس کی بات کے گان کرکے
تو (دوسی جسے ) میں اسے جاگیر میں جہنم کا ایک کمڑا ہی
دسے دہا ہوں ، ہیں وہ اسے نہ ہے۔

اور دوسری و وامیت یں سے کہ ہوسکتا ہے کہ میں ایک فرقی بات زیادہ موٹر انداز میں جبات دوسرے فرقی انداز میں جبات دوسرے فرقی سے ابس میں گان کولوں کہ دوسے کہ رہا ہے ہو بانجوں اس کے لئے اس چیز کا فیصلہ کر دن آوجس شخص کے لئے میں دوسرے سلمان کے حق کا فیصلہ کروں آو دہ جبنم کا ایک گوائی سے بیں اس کا جی جانے و دہ جائیداد سے یا جیور در سے ۔

الحكم تَخْتُومُ وَنَ إِلَى ، وَلَعَلَ الْمُعَنَّمِهُ مِنَ إِلَى ، وَلَعَلَ الْمُعَنَّمِهُ مِن الْمُن عِمْجُرَّهُ من المعنى، فكن قضَد يُثُ له بجسق الحيه شيئًا بقوله فالنما أقطع أحيه قبطعة من الناس، ف لا يَكْمُ ذُها

جمہور کی تقلی دلیل مرت بہی حدیث ہے ، و واس حدیث ہے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ حضوراکرم ملی الشرعلیہ دلم (بعنی قامنی) کے فیصلہ کے بعد بھی و و مال حس کا دعویٰ کیا گیا ہے جہنم کا لیک محراب اس معلوم ہوا جہنم کا لیک محراب اس معلوم ہوا کہ قامنی کا فیصلہ مرت اس معلوم ہوا کہ قامنی کا فیصلہ مرت طاہرًا نافذ ہوتا ہے ، باطنًا نافذ نہیں ہوتا ، ورہ و و مال ملال و طیب ہوجا تا ۔

مر کی تاجگاه بن جائے گا اور بڑا نسار پھیل جائے گا!) ہرمگار، کراب ، بدکار شخص ابنی منصد منتوں کی آ اجگاه بن جائے گا اور بڑا نسار پھیل جائے گا!) ہرمگار، کراب ، بدکار شخص ابنی منصد

له بخاری شریف، کماب الشمعادات ، باب من اقام البینهٔ بعدالیمین مثلیا، وکماب المطالم باب الم من غاصم نی باطل وحوبعلمه

راری کے نے جھوٹا دعویٰ کرے گا ، اور کرایہ کے گواہ گذار دے گا ، اور اپنے تی میں مقدمہ کی ڈگری کو ایک ، اور دنیا میں مزے سے دند نا تا بھرے گا ، اور آخرت کے مذاب سے بھی ما مون ہوجائے گا کیونکہ یا طنا فیصلہ نا فذہونے سے وہ جیز جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا طال وطیب ہوجائے گا۔

امام عظم کے فلی دلائل ایک تخص نے اپنے ہی قبیلہ کی ایک عورت کے پاس امام اللم کے میں دلائل کا ایک عورت سے فاندانی شرافت میں کم شرقا ، جنانچ عورت نے اسٹی سے نکاح کرنے سے انکاد کر دیا اسٹی عص نے صفرت علی کرمالئم وجہ کی کورٹ میں نکاح کا دعویٰ کیا ، اور دو جھوٹے گواہ میش کئے ، صفرت علی رضی انسٹر عنہ نکاح کا فیصلہ کر دیا ، عورت نے عرض کیا ، میرا اسٹی صسے نکاح نہیں ہوا ہے ، اگر آپ مجھاس کے یہاں بھیجنا ہی جا ہے میں تو آپ ہمارا نکاح پڑھ دیں ، تاکہ ہم حرام سے تجیں ، صفرت علی کرم الشر وجہ نے ان کا نکاح نہیں پڑھا ، بلکہ یہ ارتبا دفر ما یا کہ

ستاه ساك زُوَّجَاكِ ل يرد دُول ابرن في الكاح برمديا

یہ روایت الم اعظم حضرت ابو حنبفد رہ کے قول کی صریح دلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہی موجو کا ج ہے ، اگر نفس الا مرمی نکاح نہ بھی ہوا ہو ، تو قاضی کے فیصلہ سے نکاح ہوجائے گا ، اور حضرت الی کرم استروجہ نے نکاح کے تحقن کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا ہے کہ شہادت ، فضایر قاضی کے لئے واسطہ فی النبوت، بالمعنی الاول سے بعنی شہادت ، فیصلہ کا ذریعہ بنی ہے ، بس کو یا وہی مُوجِرِ نکاح ہے۔

ار سے بی حضرت عبداللہ بن عمرہ نے اس سترط کے ساتھ ایک غلام بیچا کہ وہ ہرعیب سے بری
این اخر بدارنے بیمعاملہ حضرت عثمان رضی الشرعائے کے سلمنے بیش کیا ، حضرت عثمان منے ابن عمرہ
این اخر بدارنے بیمعاملہ حضرت عثمان رضی الشرعائے سلمنے بیش کیا ، حضرت عثمان منے بین کہ آپ نے عیب جیمیا کرنہیں بیجا ہے ؟ ابن عمرہ نے قسم کھانے
سے ذرایا کہ کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ نے عیب جیمیا کرنہیں بیجا ہے ؟ ابن عمرہ نے قسم کھانے
سے انکار کیا بچنا نچے حضرت عثمان رض نے غلام ابن عمرہ کو لوٹا دیا ، ابن عمرہ نے اس کو سے لیا ادر
بڑے نفع سے اس کو بیجے دیا تھ

ے علام برارت کی شرط کے ماتھ بیجا ہے،اس صرت ابن عمرم جانتے تھے کہ الفوں نے غلام برارت کی شرط کے ساتھ بیجا ہے،اس

اله المنزى مثر الارالسن من الارالسن من المام القرآن للجصاص من الما المام القرآن للجصاص من الما المام القرآن للجصاص من المام القرآن المن المام القرآن المن المام القرآن المن المنام القرآن المنام المنام

کے حضرت عثمان کا خیار عیب کی وجہ سے غلام کے لوٹا نے کا فیصلہ کرنا درست نہ تھا، اگر حضرت ابن عرام کو حقیقت حال کا پہتہ تہ تا تو وہ ہر گرنالام واپس لینے کا فیصلہ نہ کرتے ، مگراس کے با وجو دحضرت ابن عرام نے داہس نے لیا ، اور دوسری مبکہ بڑے نفع سے بیج دیا ، فعلے م اُنَّ المنفز کا کیم ب العکفاک یو کو بیٹ کے داہس نے لیا ، اور دوسری مبکہ بڑے نفع سے بیج دیا ، فعلیم اُنَّ المنفز کو توڑ ہے تو مبسع بائع کی عود کا ای ملک کی طرف لوٹ جات ہے ، اگر جے حقیقت حال اس کے خلاف ہو)

(۳) حضرت بلال بن اُمية رہ نے اپن بوی پر الزام لگایا شریک بن سخمار کے ساتھ کمؤٹ ہونے کا ،چنانچہ بوعان کرایا گیا، اور ان کا نکاح ختم کر دیا گیا ، اس کے بعد حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارت اوفرمایا کہ بلال کی بیوی جو حاملہ ہے اگرایسی گیا ، اس کے بعد حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارت اوفرای کا الزام غلط ہے ، اور اگر فلال فلال السبی علامتوں والا بچہ جنے تو وہ بلال کا بچہ ہے ، اور اس کا الزام ضحیح ہے ، بھرجب اس دوسری علامتوں والا بچہ جنے تو وہ شریک کا بچہ ہے ، بعنی بلال کا الزام صحیح ہے ، بھرجب اس عورت نے بچر جاتو اس میں وہ علامتیں تفییں ،جس کی روسے وہ شریک کا بچہ قرار پا تا تھا ، اس موقع برحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارت وفرایا تھا کہ

عورت کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد بھی صنوراکرم ملی الشرطیہ وسلم نے لِعان کی وجہ سے جوتفریق کی تقی اس کو باقی رکھا ،اور اپنا فیصلہ نہیں بدلا فصّارُ ذُلِک اَصُلاً فی اُنَّ العقود کو فیصلہ میں اس سے ضابطہ وفیصلہ کا کہ مما الحاکم مِما الحاکم مِما الحاکم مِما الحاکم مِما الحاکم مِما الحاکم می عقدون کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نا فذہ و جائے کا بشرطیکہ حاکم کے حکم سے اس کا اِنشام وسکتاہے )

(۷) کوطلاق (۷) کوطلاق کی کوطلاف کیجونی گواہی دی کراس نے اپنی ہوی کوطلاق دی کے طلاق دی کے طلاق دی کے طلاق دی کے سے ایک سے ایک نے میاں ہوی میں تفریق کر دی بھران دیو گوا ہوں میں سے ایک نے اس عورت سے نکاح کر لیا ، توامام عامر شعبی رونے دجوجلیل القدر تابعی ہیں) فتوی دیا کہ یہ نکاح درست ہے ۔ ناہ

له احكام القرآن مقال ما المام القرآن معالم القرآن القرآن

WW (ICH) WWWWW (IL) WWWWW (ICH) WW

بهملام قدمه: به سه که ملکیت کاحفیقی سبب قبعنهٔ تامه سے ، بشرطیکه شی مقبوض ملک کامحل بهر، بعنی اس میں ملکیت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہر، بعنی اس میں ملکیت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔

روسرام تقدمه: یه به که تمام استیار عالم خصوصًا عورتمی هی ذبینهٔ تامه کی دجه معلوک به دمانی و استرام تقدمه : یه به که شوهر کو بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کی جواجا ذب ہے وہ بطور بیج سے ، بعنی نکاح میں عورت اپنے بُھنَعُ اور رحم کو شوہر کے ہاتھ فروخت کر دبتی ہے ، بطور اجارہ نہیں ہے ، بعنی نکاح میں عورت اپنے بُھنَعُ اور رحم کو شوہر کے ہاتھ فروخت کر دبتی ہے ۔

جو تھا مقدمہ : بیرے کہ عورت کو بُصنع فردِ خدت کرنے کا توا ختیارہ ، مگر باتی بدن فرد خدت مرنے کا توا ختیارہ ، مگر باتی بدن فرد خدت مرنے کی اجازت نہیں ہے ، اس سے شوہر مرن بُضُع کا مالک ہوتا ہے ، عورت کے دیگرجسم

کا مالک نہیں ہوتا۔

با پچوال مقدمہ: یہ ہے کہ اسٹیا بغیر ملوکہ بعنی مُباح الاصل چیزی تومرف قبعنہ سے ملوک ہوجا تی ہیں ، دہاں نہ بیج کی ضرورت ہوئی ہے ، نہ قضارِ قاضی کی حاجت ، مگر عور توں کا ملوک ہونا اس طرح مکن نہیں ہے ، کیونکہ مرد اور عورت بی جہاں تشکیل منفی ہے ، وہاں تسادی تو تی بھی ہے ، اس سے ضروری ہے کہ باہی رضا شدی سے میاں بیوی کے درمیان نکاح کا معاملہ طے ہو ، یا حکم حاکم قبضہ زناں کا سبب ہے تبھی عور توں پر قبضہ تا م ، علمتِ ملک سنے گا۔

نزکورہ بالا مقدماتِ تمسّہ پیش نظر رکھنے کے بعد دلیل سیمنے میں کوئی دسواری ہاتی نہیں رہتی،
کہ جب عقود ونسوخ میں قامنی نے فیصلہ کر دیا ، اور وہ فیصلہ ظاہرًا ہالا تفاق نا فذہوگیا ، بعنی اس
جسیسنر پرجس کا مرکی سنے دعویٰ کیا تقا ، مرکی کو قبضہ تام دلا دیا گیا ، تواب اس کا معلول اس
سے متخلف نہیں ہوسکتا ، بعنی مرکی عورت کا مالک ہوجا سے گا ، اور اس طرح قامنی کا فیصلہ
بالمنا بھی نا فذہوجا سے گا ، یعنی مرکی حقیقہ اور دیا نہ اس عورت کا مالک ہوجائے گا۔

رای یہ بات کہ مرمی نے قبضہ حاصل کرنے کے سنے جو فلط طریقہ اختیار کیاہے ، آورہ اپی جگر گناہ کیروسیے ، جس کی سزا آخرت میں اس کو لا محالہ معبکتنی ہوگی ، اور کھے بعید نہیں کہ دنیا میں

بی اس کی محدمزاسنے۔

جهر کی دلین نقلی دلیل کے جوابات شریف کا مثان درود دیکھنے سے اندازہ ہوئے کہ وہ اَللاکِ مُرَمُلَدُ کا رعویٰ نقاء صورتِ واقعہ بیقی کہ دوشخصوں میں میرات کا بہت پڑا نا جبگڑا تقا ،ادراس میں کوئی گواو نہیں تقا، چنا نچہ حضرت ام سائر سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ اَتی دَسُولَ الله صوالله علیسہ ام رجلان بختی میان فی مواریت لهما، لوتک لهما کو تک لهما موتک لهما موتک لهما موتک لهما موتک لهما مرتبین والا دعواهما دا حکام القران میں ا

ده بالاتفاق مرف ظامرًا نا فربرتا ب ، باطنا نا فرنبس بوتا .

دوسر اجواب یہ ہے کہ اگریہ بات تسلیم کی اجائے کہ دریت شریف منازع نیمورت سے متعلق ہے، تو تورکر نے برمولم ہوتا ہے کہ دریت شریف عدم نفاؤے بجائے ظاہرا و باطث قاضی کے فیصلہ کے نافذ ہونے پر دلائت کر ان ہے ، کیونکہ درمیت شریف کا مفادیہ ہے کہ اگریں کسی کی چزر می اور گواہوں کے جوٹے ہوئے کے باوج درموکا کھا کر دوسرے کو دلواد وں، قورہ چزر اس کی ملوک تام تو ہوجائے گی ، گر ملوک ہوجائے سے کوئی یہ نہیں کہ اس کے ذرکہ ہی میں کامواخذہ باتی نہیں ہے ، بلکہ کذرب و زور کا شدید مواخذہ اس کے سر پر ہے ، اس نے اس کے مراک کے ذرائع کا برا ہونا مراح تا بات ہوتا ہے اوراقطع لدسے قامنی کے فیصلہ کا ظاہر اورا فائی نافذ

MENEROLINGMENTONE NECESSARIAN DESIGNATION DE SERVICIO DE SERVICIO

بونا استارة مجهمين آتاسى ميونكدلام تمليك كاسى -

مهرور کی علی دیل کاجواب فیمله کاظامرًا وباطنا نافذ ہونا فننه کاسب بہیں

بلکہ اس کا ستہ باب ہے ، کیونکہ فتنہ یا تو بدگی کا ذہب بریدا کر سکتا تھا ، یا عورت کے ادلیار بیدا کر سکتے سقے ، مگر جب عورت اس بری کو بل کی ، اور اس کے نئے وہ جائز بھی ہوگئی تو اب وہ کیوں فتنہ بیدا کر سے گا ؟ اور نفاذِ باطنی کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کے ادلیار بھی فاموش ہوجا تینے اور اگر معاملہ نسخ نکاح کر ہے بعد اس عورت سے کوئی آوٹون نکاح کر ہے نواب فقنہ انگیزی کا خطرہ صرف شوہرا ول کی طرف سے ہوسکتا ہے ، مگر جو حضرات عدم نفاذِ فائس کے فائل ہیں ، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ شوہرا دل کے لئے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہو بعنی اگر چہ حقیقت میں وہ عورت اس کی ہوی ہے ، دوسرے شوہر کی ہوی نہیں بنی ہا ہم شوہرا ول کے سئے اس عورت اس کی ہوی ہے ، دوسرے شوہر کی ہوی نہیں بنی ہا ہم شوہرا ول کے سئے اس عورت سے استمتاع جائز نہیں ہے ، کیونکہ اب شوہرا ول کا اس عورت سے تعلق رکھنا قانون کو ہاتھ میں لینا ہے ۔

علاوہ ازیں اس طرح کے معاملات اسلامی معاشرہ میں نادرالوجو دہیں اور عام طور پر ایسے معاملات چھیتے بھی نہیں ، حبول نے برعی اور گواہ ابنی دافعی سنرا باتے ہیں ، اس سے اسس ایسے معاملات بھیتے بھی نہیں ، حبول نے برعی اور گواہ ابنی دافعی سنرا باتے ہیں ، اس سے اسس

طرح کا مکرو فرمیب اسلامی معارشره می نهیں جل سکتا۔

در تصارکا ظاہر وباطن نافذ ہونا ، شلاکسی خص نے ناحق کسی کی جور وکا دعویٰ کیا کہ یہ میری جوروکا دعویٰ کیا کہ یہ میری جوروب ، اور قاضی کے سامنے جوٹے گواہ مین کرکے مقدمہ جیت ہے ، اوروہ عورت اس کے مورت اس کی بیوی سے ، اور اس سے مورت اس کی جوری مے ، اور اس سے صحبت کرنا بھی اس کی حصل الے ہیا

بعنی منکومة الغیرکے بارے بی فاضی کا فیصلہ ظاہرًا و باطناً نا فذہ ہوگا، حالانکہ یہ بات بالک غلطسے معترض مسلمای نہیں مجھا، منکومة الغیر کے بارے بی قاضی کا فیصلہ ی کے ندیک بھی باطناً نافذ نہیں ہوتا، اختلاف مرف غیر منکومہ کے بارے میں ہے، شامی میں ہے۔ إذا ادَّعٰ أنها نه وجت وأثبت ذلك بشهادة الرُّور، وهويعلم ذلك بشهادة الرُّور، وهويعلم أنتها محررمة عليه بكوبنها منحوحة الغير، او معتدته او مبكونها مرتدة ، فانه لا ينقذ باطنًا اتفاقًا (ما الم

جب می فی نے دعویٰ کیا کہ فلاں عورت اس کی بری سے داور اس نے یہ ہات جھوٹے کو ابوں سے تابت کر دی و مالانکہ وہ جانت سے کہ دوعورت اس کے ایک مالانکہ وہ جانت سے کہ دوعورت اس کے ایک حرام ہے، یغری منکوم ہونے کی وجب سے میامقدہ ہونے کی وجب سے دو اسے میامقدہ ہونے کی وجب سے دو وجب سے

اس کے صفرت قدس مرو نے چلنے کا جواب یہاں سے سروع کیا ہے کہ منکومہ غیر کے بارے میں حنفوں کا یہ قول ہی نہیں، نہ معلوم معترض صاحب نے یہ افترارکیا ہے، یا مسئلہ ہی نہیں ہی تھے و ترک تقلید کے لئے معقول غذرہ ، کیونکہ کسی کی تقلیدوں شخص کرتا ہے جواس کا معتقد ہو، اور معتقد وہی ہوتاہے جوکسی کی بات سمجھے، ادراس کی خوبی کا اعتراف کرے، جوکسی کی بات ہی مصبح وہ کیا فاک اس کی تقلید کرے گا ؟! اس کے معترف صاحب اگر کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو اس کی وجہ جہدین کی ہاتوں میں نقص نہیں ہے بلکہ ان کی خوبی فہم ہے!

الم معرض ماحب یو که سکے بین کے لئے کی عبارت بین جوہم نے صورتِ مسئلہ بیان کی سے وہ ہا راسہوں ماحب یو کہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ سرسری موریز دکھا تھا ، آئمری تظریب نہیں دیکھا تھا ، اس سے مثال بیان کرنے میں فلطی ہوگئی ، گراعران ابن جگہ بر باقی ہے ، کیونکہ منکور غیر نہیں ، غیر منکور کی صلت بی معقول نہیں ، اس سے حضرت ابن جگہ بر باقی ہے ، کیونکہ منکور غیر نہیں ، غیر منکور کی صلت بی معقول نہیں ، اس سے حضرت قدس سرو نے معترض کی فلطی سے چشم پوشی کرتے ہوئے جواب ارشاد فر بابا ہے ، اور جواب کی تمہید کے طور بر بابی جا ہیں بیان فر بانی ہیں ۔

وقعة تأمن : جواب توآب كاس اعتراض كا فقط اتناسه كم منكوم غير كي نسبت منفول كايد قول بي نهي ، ورِمخار اورسامى موج دسه الرآب سيح إلى توسند معتبر وكعلات ، اور دسش نهين بين سلح الكراب مي المراب عيد الترادس ، ياخوني فهم سه ؟!
الرخوني فهم سه تو تركب تقليد كسك عذر معقول ميه ، معر مال

شاید بعد عذرسهو ایا قلت تدنر آب به ارشاد فرانین که منکوحهٔ غیر نه سهی اغیر منکوحهٔ غیر نه سهی اغیر منکوحهٔ کی حِلمت معی اس طرح معقول نهیں اس سنتے به گذارش سب که قبل ازجواب ایک دو بات من لیجئے اور برائے خدا ذرا انعاب معی کیجئے۔

الكيب كى علت ، فيصد ما مدى تعديب ، مرتبد كے ك علي تامه

ام ہورین حقیقی آور تقل ہو، اور و قبفہ "کا مطلب کسی چیز کا تھی بی ہونا نہیں ہے ، بلکہ مجسانہ اس جوری کا تھی بی ہونا نہیں ہے ، بلکہ مجسانہ اس مونا ہوں اور خاصب کا جوقبضہ ہے وہ حقیقت بی قبصہ بی اور تقصب ال مسروق اور خاصب کا جوقبضہ ہے ، اور اس قبصہ کو خم کا زنیں ہیں ، اور تقیقی قبصہ وہ ہے جس کو حسب حکم سرع قاضی بی برقرار رکھے ، اور اس قبصہ کو خم کرنے کا قاضی کو بی افتیار نہوں ارد مستقل ہو نے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبصہ اصلی ہو ، عارضی نہ ہو، ابذا جوقبضہ عارضی اور قبانی کہ بی اور اس تب مر برست کا قبضہ عاریت وہ تب کہ جنے میں ہوسکتا ، جیسے شی مر بون پر مر بیشن کا قبضہ عاریت المانت براس کے مر برست کا قبضہ عاریت کی چزیر عاریت براس کے مر برست کا قبضہ عاریت کی چزیر عاریت براس کے مر برست کا قبضہ عاریت کی چزیر عاریت براس کے مر برست کا قبضہ عاریت امانت رکھی گئی ہے ، یہ سب قبضے حقیقی اور و دیعت وامانت پر اس کے صر بون ہے ، اہذا ان کا امانت رکھی گئی ہے ، یہ سب قبضے حقیقی اور اصلی قبضہ مالک کا ہے اور ودان خذات کے قبضہ کے ساعة متصف ہونے کے لئے واسطہ فی العروض ہے ، اہذا ان کا اقسان نجازی ہے ، غزان حضرات کا قبضہ عارضی اور دقتی ہے ، مالک جب چاہے ان کے قبضہ انسان کے ختر کہ سات

الک ہوگا، اوراس کے بعد، ی بیجیا حب ائر ہوگا، اگر خرید نا ملکیت کی علت ہوتا تو خرید تے ہی مشتری مالک ہوگا، اوراس کا بیچیا جائز ہوجاتا، گر ایسا نہیں ہے بیس معلوم ہوا کہ بیع و شرار دغیرہ ملک کی علیں نہیں ہیں بلکہ اسباب ہیں۔
کی علیں نہیں ہیں بلکہ اسباب ہیں۔

قبض كے علىن ملك مو فركى دليل اور تبعند كے علىت ملك ہونے كى ايك واضح المحت المحت ملك المحت المحت

جیور کرراہ خدا می بجرت کرکے مدینہ خورہ آگئے۔ تقینان کو الشرتعالی نے سورہ حشر کی آفتویں آیت میں اور خور کرراہ خدا میں بجرت کرکے مدینہ خورہ آگئے۔ تین بال کلیت میں کھید ہو، یا بقد برمنرورت نہ ہو، اور بی حضرات دارالکفریں بہت کچھ مال جیور کرآئے ہے ہے، لہٰذا اگر وہ چیزی ان کی ملکیت میں ہوتیں تو وہ منفقرار "کیسے کہناتے ہو وہ دفقرار" اسی صورت میں ہوسکتے ہیں کہ ان کی آئلاک تبعث اُن وہ سے اور کا فروں کے قابض ہوجانے کی وجہ سے مان کی ملکیت سے فارن ہوگئی ہوں ، بس ثابت ہوا کہ ملکیت کی علت تبعث ہے۔

الكشيداوراس كاجواب كدان كالمان الانساء تنهي تقارته السائد كالمال الماكة تنهي تقارتواس كاجواب

روسراسبداوراس کاجواب ادراگرکونی برخبرکرے کرمورث کے مرف کے بعد اوراس کاجواب اوراس کاجواب اوراس کاجواب اوراس کا بوجاتا میں کی کا ملک ہوجاتا ہے ، کیونکر میراث میں ملکیت اضطراری ہوتی ہے ، اگر قبضہ علمت ملک ہے تو قبضہ سے پہلے وہ مالک کیسے ہوجاتا ہے ،

تواس کا جواب بیسے کہ اگرچ سرس کی نظریس وارث قبضہ سے پہلے مالک نظر آیا ہے، کمر حقیقت میں وارث قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ قبضہ کے بعد میراث کا مالک ہوتا

MANAGEMENTATION NECESSORISMENTATION DESIGNATION NECESSORISMENTATION NECESSORISMENTATION N

اور مال میرات کے مالک وقابض کی یہ تبدیلی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس سے مردی ہے اس سے مردی ہے اس سے مردی م میرات کے احکام کا بیان الشرتعالی نے اس طرح مشروع فرمایا ہے یُوٹی کے مرا لللہ بی اُولادِ کئم اللہ بی اُولادِ کئم (الشرتعالی تم کو حکم دیتا ہے اتمعاری اولاد کے بارے میں)

اس کومسوس مثال کے ذریعہ اس طرح سبجھا جاسکتا ہے کہ آب کے کرویس میزرگلاس رکھا ہے ، اور نیچے میز ہے ، اب اگرآپ گلاس الظاکراس کی جگہ ہیا لہ

کے دیں ، توج فوقیت و تتحقیت جھت اور میز کی بنسبت گلاس کو حاصل بنی ، گوئی نسبت

بعینہ ہیا لہ کر حاصل ہوجائے گی ، اسی طرح مورث اُلٹر جا آسے ، اور وارث اس کی جگہ پر بیٹھ جا تا

ہے ، اور مورث جن جیزوں کا جس طرح مالک نظا ، وارث ان چیزوں کا اُسی طرح مالک بن جا تا

ہے ، بیٹ و شرار میں جس طرح انسان دومرے کے مال کو کھینچ کر اپنا مال بنالیت ہے ، وراث

میں اس طرح نہیں ہوتا ، اسی ہے بیچ و شرار میں تازہ قبضہ چاہتے ، اور مال میراث میں مورث

کا قبضہ ہی کا فی ہے۔

اس کے بعد صرت فدس سرو نے برکوئی اعتراض کیا تو پھر ایسی الیسی علمی تحقیقات اگرمخرض نے تبعیل کی تحقیقات بیش کی جائیں گی کہ لوگ سن کوئی اعتراض کیا تو پھر ایسی الیسی علمی تحقیقات بیش کی جائیں گی کہ لوگ سن کوئیٹ نوش کریں کے مصرت فدس سروکی پیٹیں گی کہ واقعہ بنی کی اور اس مولوی محرصن امروہوی نے (جو پہلے غیر مقلد تھا انہر قادیا نی بوگی) مصباح الادلة تکمی اور اس میں اس بات پر نقض وارد کے تو صرت قدس سرو نے ابھناح الادلة میں ان اعترامنات کا جواب دہتے ہوئے تقریباً اسٹی صفحات میں ایسی الیسی ال

له توايدالفقر: قايده عليم ١٢

السى علت ملك حس سے أس كامعلول متخلف بى نه بهوسكے بدلائل عقل ولقل وه قبصه سه ، حدوث ملك اول اسى سعيم وتله و ائس کے بعد کہیں بیع وشراکی نوست آئی سے ، بیع قبل القبض کا منوع ہونابھی اِسی بات پڑ دلیل کا بل سے ، کہ قبصنہ علت ملک ہے -إدُهر مهاجرين كو خداكا فقراركهنا حالا بكه اكثر صاحب بہت کھے چھوڑ کر گئے گئے ، ووہی ہے اس کے متفور نہیں کہ علن ملک تبضہ ہے ، اس کے اکٹرجانے سے ملک گئی، تووہ فقرار کہلائے۔ ا در دارث گوظا هر مرستول کی نظر میں قبل انفیض مالک ہوجاتا سب المرحب ببرلحاظ كياجات كروارث فائم مقام مورث بهوجا أسب ا در جكم يوصِّيكُ هُ اللهُ خداكى طرف سے به تبدیلی موتی سے ، توبه بات والتسليم بهوجانى سبيء كرجيب درصورت تبديلي اجسام يك بجائے دیگرے ، و و نوقبت و تحتیت جوجسم اول کو بدانسبت فرش و منقف حاصل تقى العدينة جسيم ثاني كى طرف عائد بهوجالى سب السيم اس صورت بس قیمنهٔ مورث بعینه اس کی طرف خود عائد موجاتا \_\_ یہ نہیں کو مثل بیج وسٹرار دوسروں کے مال کو اپنی طرف کھبنجا ہے ، اورابینے مال سے قائم مقام کرلیتا سے ، یہ فرق بشرط فہم اس بات کو منفتضى سيحكم يهال تازه قبعنه جاست وادروبال وبهي قبطة مورث اس کی طرف آجا تا ہے۔ اس وقت أنني بات يراكتفاكرتا بول ، اكرآب معاصب فيم وفراست ہیں تواتنی ہی بات سے امل بات کو مجھ جائیں گے ، ورند آپ جواعراض فرائيس محراتوبيم بمي ان شارالتراب كوتماشار كهائيس كے۔

المُتُخَلَّفُ: يعيد مُرا كله حدوث : بدايونا كله بيع قبل القبض مبيع برقبة كرف سے بہلے بيا ١١ سه بر : كى ١١ هه منفئور و مكن ، تصورس لا يا بهوا ١٢ كله يهاں ابعنى بيع وشرارس ١١ \*\* (ILC) \*\*\*\*\*\*\* (ILV) \*\*\*

ا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی مرد تحور تول کے مالک میں سکتے ہیں اسکتے ہیں جانوں ہوسکتی دوجہ سے ملوک ہوسکتی

ہیں،اسی طرح عورتیں بھی مردوں کی ملوک ہوسکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کے لئے ایک ہی تعبیر آئی ہے ، استیار عَالَم کے بارسے میں ارستاد باری تعالیٰ ہے کہ:

ہی جیروں میں ہو ہوں میں الکر میں الکر میں اللہ میں اللہ

جَوميعيًّا د البقرة ايدان) التي وهسب چيزي بيداكين اجوزين مي موجود بين . - جَوميعيًّا د البقرة ايدان

ادرانشرتعالی کی نشانیوں میں سے یہ سے کماس نے

تمعارے فائدہ کے نئے تمعاری جنس سے بیویان ایس

تاكة تم كواك كرياس آرام في اورانشر تعالى في

اورستورات کے بارے میں ارت ارب تعالی سے کہ:

وَمِنُ اللَّهِ أَنْ خَلَقَ لَحَدَى مُ مِنَ اللَّهِ النَّهُ الْفَالِكَ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

(ا وم ایدای) میان بیری کے درمیان محبت وجربانی پیاکی

دوسری آیت کا آراز بھی بعینہ وہی ہے ،جو پہلی آیت کا ہے ، لہذا اس آیت کے معنی بھی

یہی ہوں گے کہ تمام مستورات مردوں کی ملک ہیں، بعنی مردوں کی حاجت روائی کے لئے ان کو
پیدا کیا گیا ہے ، گرمشترک طور پر انتفاع میں جو نکہ سخت جھگڑے کا اندلیتہ ہے ، اس لئے ملک فاص صروری قرار پائی اوراس کے لئے بھی علّتِ تامہ، قبضہ ہی کو تھہرایا گیا ، اورعقد نکاح کو

اس کے لئے منجلہُ اسباب گردانا گیا .

روسرى بات يه ها كه جيسه بشهادت "خَلَقَ كَكُومًا فِي الْأَرْضِ"

مافی الارض قابل ملک بن آدم بین الیسے بی بدلالت منطق ککورون انفیک کوراز واجا ، وغیرورتی قابل ملک شوہر بین ایہاں بھی وہی قبضہ ہوگا تو ملک ہوگی، نہیں تو نہیں۔

اگرکون به پوچه کرعقبرنکاح ک حقیقت کیا ہے؟ ایکی شوہر کو بیوی سے فائدہ اٹھانے کی جواجازت

ہے اس کی نوعیت کیا ہے ؟ بطور کا ہے ، یا بطور اجارہ بی کیونکہ یہاں کل یہی دواحمال ہوسکتے
ہیں ، حضرت قدس سرو فراتے ہیں کہ عقر نکاح کی حقیقت بہتے ہے ، اجارہ نہیں ہے ، کیونکہ اجارہ
کے لئے یا تو مدت معین ہوئی چاہتے ، یا کام تمدود ہونا چاہئے ، ورنہ اجارہ فاسد ہوگا، کئیب نقیس

"اجارہ کی صحت کے لئے منافع کا معلوم ہونا فروری ہے،اور منافع ہیں مدت
طے کرنے سے معلوم ہوتے ہیں، جیسے وہنے کے شے گھر کرایہ پرلینا،کا فت کے لئے زین
کرایہ پرلینا،اس وقت درست ہوگا جب اس کی مت مقرر کی گئی ہو،اور کہی منافع کا علم
کام کی تعیین ہے ہوتا ہے ،مثلاً کپڑاو تگنے کے لئے، یا سینے کے شے کسی کو مزد ور رکھا،یا کئ
مامان ڈھونے کے لئے، یا مفر کرنے کے شے سواری کرایہ پرلی، توان صور توں میں
اس کام کی کمل تفعیلات معلوم ہوئی مزودی ہی جس کے نئے اجارہ کا معاملہ کیا گیا ہے،
ادر نکاح کی نہ تو کوئی مدت متعین ہوتی ہے، نہ کام کی کوئی حد مفرر ہوتی ہے، اس سے
ادر نکاح کی خام معاملہ نہیں ہوسکیا۔

دوسری دلیل بیسے کہ آگرنگاح اجارہ ہوتا تو جائے تھا کوئنعہ دمقررہ مدت کے لئے نکاح) درست ہوتا انکارح معروف جو ہیشہ کے لئے ہوتا ہے ، ادراس میں کوئی مدت سعین نہیں ہوتی درست نہوتا .

تیسری دلیل یہ ہے کو فکٹے اور طلاق بیب طرفہ عمل ہیں، طلاق کا پورا اخت یار شوہ کو ہے ، اور فکٹے کی بیش کش عورت کی طرف سے ہوتی ہے ، اس لئے طلاق، اعماق (آزاد کرنے) کے مُث بہ ہے ، جو مالک کی طرف سے ، ی ہوتا ہے ، اور خسکتے افکع: یہ کہ کورت شوہر سے بعن میر ایک میں ما فیرہ یاس کے علاوہ کی اور مال پر چیکارا ما صل کرے ہو۔ عقدِ كَابْتَ كَ مُشَابِ بِ جَوَمُلُوك كَى مِنْ سے بوتاہے ، اور رِقِین (غلام ہونا) ملكیت پر بنی ہے، لہذا رکاح كا مدار بین اسى بر بردگا ، اور بیات اسى وقت بوسكتی ہے جب نكاح كی حقیق بیج ہو، ابارونہ ہو۔ ابارونہ ہو۔

تمسری بات یہ ہے کہ عقد نکاح کو بیج نہ کہنے تواجار اکہنا پڑے گا گراجارہ کہنے تو اس کے بطلان کے لئے ہی کائی ہے کہ نہ اَجُل معلیم، نہ کار محدود ابھر جائز ہوتو کیو نکر ہو ؟ اگراجارہ ہوتا تو نکاح ابطور معرد ف جائز نہ ہوتا، ہوتا تو محتد جائز ہوتا ، اُدھر طلاق یک طرف اس اِ شتاق کے مشاہہ ہے ، جو مالک ہی کی طرف سے ہوتا ہے ، اِدھر فلع کا مشاہ کتا بت ہونا اس بات پرمشا ہو ہے کہ یہاں بی ملک ہی ہوگا ، جو یہ کین دین ہے ۔

الماح مل كسرير كي بيع بونى سيء البيات بواكر تكاح ك حقيقت ي

عقدِ نکاح کے ذریعہ عورت کیا چیز شوہر کو فروخت کرئی ہے ؟ کیا اینا سرایا (ساراجسم) بیجتی ہے ، یا مرف ابنا بُضعہ (توالدو تناسل کی صلاحیت) بیچتی ہے ؟ توجا ننا جاہئے کہ نکاح میں عورت کے سارے جسم کی جینے کی مُجازہ ہے ، سارے جسم کی خرید دفرد خت نہیں ہوتی ہے ، نہ عورت اپنے سارے جسم کو بیچنے کی مُجازہ ہے ، بلکہ معاملہ صرف بُضعہ کا ہوتا ہے ، باتی بدن عورت کی ملکیت میں رہتا ہے ۔

روح بكران برقابض من الوراس كى دجه يدسه كدر دح بدن برقابض بها اور المح بكران برقابض بها اور المحاديم المرق بكران برقابض المحاديم المرق بكران برقابض المحاديم المرق بالكرنها بت المحاديم

کا تبضہ ہے ،اسی تبضہ کے ذریعہ انسان دوسرے جوانات سے فائدہ اٹھا تاہی ہوگا۔ بدن پرفضہ نہ ہوگا توروسرے جوانات سے فائد واٹھا نابھی نامکن اور محال ہوگا۔

جیوانات سے انتفاع جائز مرو نے کی وجد: رای یہ بات کواکر دوح کابدان رتب

ل عقد كتابت : يسب كركونى غلام ، باندى النياقا سيتعين رقم كى ادأيكى كن فرار آزادى كامعالمرك

نه توگاتو دو مرے جوان ت سے قائد وا گھانا بھی محال ہوگاتو اس کی وجہ یہ کہ تمام جوانات کے بدن

گی ۔۔۔۔ بشمول انسان ۔۔۔ مالک ان کی اُر دُاح ہیں، اور تمام اُرُ واح کے مالک انٹرتعالیٰ میں، اور انشرتعالیٰ کی ملک کا لی ہے ، اس سے انشرتعالیٰ کو اپنی کا مُناسہ میں ہرقسم کے تعرف کا حق ہو کا تقرف کا جا دی کا مناسہ میں لا ناایک عام وستورہ ہے، اس سے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت کا استعمال میں لا ناایک عام وستورہ ہے، اس سے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت دی کہ وہ وو مرسے جوانات سے فائد والھائے، اور باجازت خداد ندی ان کو ذریح کرکے کھائے، اور بردانہ اجازت خداد ندی ان کو ذریح کرکے کھائے، اور بردانہ اجازت کے طور برکسمیہ کو مقرد کیا گیا، لہذا جو انسان مالک اُرْ واح کی اجازت کو رگھ جوانات سے فائد والھائے، اور باجازت بنیں ہوسکتا ، نا نم عرف کفار (نازان وگھ) ہیں جن کو مالک ارواح نے اجازت نہیں دی ہے ، پیم بھی وہ جوات کو ذریح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔

الغرض یہ بات ابھی طرح یا در کھنی چاہئے کہ حیوانات کے حلال ہونے کی حقیقی علت ذیح نہیں ہے ، اور ذیح و تسمیم فن خرام کی اجازت ہے ، اور ذیح و تسمیم فن کی نہیں ہے ، بلکہ حلت کی علت تامہ بالکب ارواح کی اجازت ہے ، اور ذیح و تسمیم فروانہ حلت ہیں ، اسی وجہ ہے جم مشریف کا شکارت میں کہ حالت ڈی کرنے کے بادجود جرام ہوتا ہے ، کیونکہ بالک ارواح نے جرم کے شکارے انسان کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے ، اسی طرح دی سے اینز مجرم اگر نسمیہ کے ماقد کوئی شکار ذیح کرے تو دہ جی جرام ہوتا ہے ، اسی طرح مؤمن غیر ماکول اللح حیوانات کو بسم الشر الشراکبر کہہ کر ذیح کرے ، تو بھی ان کا کھانا جرام ہو کہ کے کوئکہ مالک آڑواح نے ان حیوانات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے ۔

السیان کاپری مالی السی السی السی الدو در سری طرف ہرجانداد کابرن فاص کرانسان کا برن مال سی السیان کاپری مالی می طرف مالی سی الدین دین ہوسکے ، اور حیوانات کے آبان کا نع ہونا ، اور در محفوظ و مملوک ہو سکے ، اور اس کا نین دین ہوسکے ، اور حیوانات کے آبان کا نافع ہونا ، اور دل کا ان کی طرف مائل ہونا برہی امرہ ، اور یہی صورت حال انسان کے بدن بدن کی ہے ، کیونکہ اس کی طرف ہی دل مائل ہوتا ہے ، اور دو سری چیزی انسان کابرن منید کی حفظ د ترمیم ہی کی وجہ سے مفید ہوتی ہیں ، اور مال کہلاتی ہیں ، بیس خود انسان کابرن منید اور مال کیوں نہوگا ہ

ادرمال بيول منهوكا ؟ السمال البين يدل كامالكسيع: الغرض جب روح كالبين بدن يرفيفه كال

MANAMAKAN MANAMA

الرائل المراس کی وجہ سے روح برن کی کال مالک ہے، تو برن جی روح کا کال ملوک ہوگا،

کو کہ مالک ہونے کے نے قبضہ فروری ہے، جس تعرق فیصلہ کالی اس قدر مالکیت کالی ہوگا،

اور ملوک ہونے کے لئے مال ہونا خروری ہے، جس تعربالیت زیادہ ہوگا اسی قدر ملوکیت کام دیر کے موالہ میں تعربالی اسی تعربالی اسی تعربالی اسی تعربالی اسی تعربالی مور کے موالہ میں مور کا مملوک ہے،

ہوگی، خلاصہ یہ کہ انسان اپنے بدن کا مالک سے، اور بدن روح کا مملوک ہے،

اس تعمیل سے یہ بات واضح ہوئی کے ورت اگر ہے موئی کے والد کے علادہ دیگر منا فیع بدن سے خور فیل کان سے سنگتی ہے، زبان سے بول کئی ہے، فوائی ہیں جب میں ہیں بیچ سکتی اور اس کے وقی میں میں بیچ سکتی اور اس کے دلائل درج ذبل ہیں:

كى مُحازيه، نه كسى اور كواستحقاق تملك يهيه.

روسری دلیل به ہے کہ بی بی آزگا ہے ، کونکہ انسان وہی چیز بیجاہے جس سے دل ہمٹ جا آہے ، نیز فقہا رکرام نے بیج فارد کے بیان بی عورت کے دورھ ، انسان کے بال دی فی کی بیج کے فارد ہونے کی وج تذلّل والانت بیان کی ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے ، اس سے اس کی عزت ادر اس کا تذلل مرف الشرتعالی کا بی ہے ، اسی وج سے غیرالشر سے ، اس وج سے غیرالشر سے ، اس منوع ہوا ، کیونکہ سوال بھی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارت د نبوی ہے اکی کہ المدین خری کرنے دالا ہاتہ نیج کے ہاتہ یعنی الکے اللہ کا تقدیم کے ہاتہ یعنی الکے والے ہاتہ سے بہتر ہے )

ہماں سے یہ بات می داضح ہوگئی کر جب غیراللہ سے سوال تک درست نہیں تو غیراللہ کی عبارت کا توسوال می کہاں بیرا ہوسکتا ہے بمکسی می انسان کے نئے اپنے مالک دمونی

\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*

کی بارگاہ کے علادہ کسی اور کی چوکھٹ پر جُبَّرسائی زیبا نہیں ہے، انسان اپنے آپ و اپنے فاق و مالک کے سامنے تو انتہائی درجہ ذلیل کرسکتا ہے، بلکہ یہ چیزاس کے لئے باعث فو سے، مگرکسی اور کے سامنے جُبینِ تذلل نہیں رکھ سکتا، نہ اپنی عزتِ نفس کا سورا کرسکتا ہے، بس عورت ابنے بدن کو بیج کرسے وج اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرسے ؟!

تنسری ولیل : یہ ہے کہ بیج میں شرط لگانے سے حدیث سربیف میں منع کیا گیاہے، اور فقہ ارکرام نے ایسی بیج کوجس میں مُقتعنا تے عقد کے خلاف کوئی شرط لگائی مئی ہو، فاسد قرار دیا ہے، بنار عکی اگر عورت اپنے بدن کو بیج دے تو مُبیغی کی سپردگی، اور کھر مُبیغی سے نائدہ اُتھانا بائع کی اعانت کے بغیر عن ورت کی روح کے تعادن کے بغیر عن نہروگا، ور اس زائد شرط کے بغیروت بائع کی اعانت کے بغیر عن نہروگا، ور اس زائد شرط کے بغیروت بائع کی اعانت کے بغیر عن نہروگا، ور اس زائد شرط کے بغیروت بائع کی اعانت کے بغیر عن نہروگا، ور اس زائد شرط کے بغیروت بائع کی ادر ترط کے بغیر عن نہروگا، ور اس زائد شرط کے بغیروت بائع کی ادر ترط کے تعادن کے بغیر عن نہروگا، ور اس زائد سے اس نئے ورت اپنے بدن کو بیج ہی نہیں میک اور شرط زائد۔ کے ساتھ بیچنا بیج کو فاسد کر دیتا ہے اس نئے ورت یا کوئی ادر شخص اپنا برن خود بیچنا جا ہے تو نہیں بیج سکتا ۔

فائرہ: بال اگر کوئی شخص کسی کا غلام اور مملوک ہو، اور وہ اپنے آقاسے کتابت کامعاملہ کرکے اپنے ہوں کوئی شرو

رائد نہیں ہے۔

عور صرف البنا في الدورة المرابي الماسكي السنا البنا البنا البنا والدورة البنا والدورة البنا والدورة البنا والدورة البنا والدورة البنا والدورة والمرابي الماسكي السنا السنا الله البنا والمرابي الماسكي السنا الله الله والمرابي الماسكي السنا والدورة والمرابي الماسكي المرابي الماسكي المرابي الماسكي المرابي الماسكي المرابي المرابي الماسكي الماسكي المرابي الماسكي الماسك

كوبيخ كااختياركيوں ہے ؟ تواس كاجواب يدہے كه توبين نام ہے مرتبرُ اصلى ميں كمى كرنے كا ، مقصورِ خِلُقَتُ كوبرومے كارِ لاناكسى طرح بھى توہين كى بات نہيں سبے ،مثلاً انسان كى بيدائش كا بنیادی مقصدالنتر كی بندگی ہے، اس كے الشرباك كی بندگی كرنا بعنی انتہائی درج تک النے آب کو زلیل کرناکسی طرح بھی توہین کی بات نہیں ہے ، کیونکہ الٹرکی بندگی کرنا اپنی پیدائش ے، غصد کو پوراکرنا سے ، ہاں غیرالٹرکے سامنے اپنے آب کو ذلیل کرنا مرتب اصلی میں کمی كرناب اس كئے وہ جائز نہيں ہے ،اس طرح سبحصا چاہئے كہ نفع توالدعورت كے لئے نہيں يداكياكيا ، بلكه مردول كے التے بيداكيا كيا سي، لېذاعورت اگرمفصد ظفت كوبروك كار لاتے تو اس سے مرتبہ اصلی میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور شامس سے میں اپنی کوئی توہین لازم آتی ہے نفع توال کی سیع میں کوئی فسادلازم بنید آنا ادر اگر کسی کے ذہن میں پہنے۔ پیراہو کہ میں طرح باتی بدن بيينے كى صورت بيں سترط زائد كى وجه سيے بيع فاسد وجاتى ہے، اسى طرح نفع توالد بيمنے كى صورت میں ہی مردعورت کی روح کے تعادن کے بغیرفائدہ نہیں اٹھاسکتا ، ابارا یہ بنع بھی شرط زائد کی وجہسے فاسد ہونی جائے ہ

تواس كاجواب بيسيح كمراس صورت مي يه سترط زائد مُقَتَفنا كعقد كے خلاف فيل م بلكة عقد كالمقتضى بيع ، اورايسي شرط جس كوخو دعقد جامتا مو ابيع بس ممنوع نهيس ب ممنوع صرب د و منرط سه جوبیج کامقیقی نہیں ہے؛ اور اس میں احد المتعافدین کا فائدہ سے ایونگائی شرط ربوا رمطوی سے اس سے کمیٹی اور تن تو ایک دوسے کاعوض ہیں، اور سرط زائے کے مقابل كونى عوص نہيں ہے ،اس كے شرط زائدسور يرمشتل ہونے كى وجه سے ممنوع ہے ،مگر جوسترط عقد کے مطابق ہو، جیسے بع میں قبصہ کی شرط لگانا تو یہ در حقیقت کوئی شطانیں ہے، بلکہ ایک مُنہُم بات کی تفصیل ہے۔ اس کئے الیمی مشرط لگانا درست ہے۔

بحسث كاخلاصه: اس طويل بحث كاخلامه بيسي كرجونكه روح اسينه بدن يرقابض يه

مله سود: دوزيارت بي سيرس كمقابل كوني عوض نربهو ١٢

\*\* (ILD) \*\*\*\*\* (ILD) \*\*\*

ادر بدن مال ہے ،اس سے روح مالک اور بدن مملوک ہے ،اور جب عورت ا ہے بدن کی مالک ہے ،کونکہ وہ شوہر کے فائرہ کے کا مالک ہے تو دہ ابنا نفع تو الد شوہر کے ہاتھ فروخت کرسکتی ہے ،کیونکہ وہ شوہر کے فائرہ کے لئے بنایا گیا ہے ، اور باتی جسم فروخت نہیں کرسکتی ،کیونکہ وہ خود عورت کے فائدہ کے لئے بیدا کیا گیا ہے ۔

چوکھی ہات یہ ہے کہ جس قدر ردح اپنے بدن برقابض ہے، اُس قدرادرکوئی اکسی چیزر قابض نہیں ،اسی کے قبضے نے بھرد سے اور بھی جانداروں سے منتفع ہوتے ہیں ، روح کا قبضہ نہ ہر تو پھر حیوان سے انتفاع محال ہے۔

ا دھرائبران جوانات میں سے فاص کر برن انسان کا نافع ہونا،
ادر ۔۔۔ بعنی لائق میلان خاطر۔۔۔ مال ہونا، ایسا ظاہر ہے کہ اور کسی کا نافع ہونا اور مال ہونا ایسا ظاہر نہیں ، کیونکہ اور چیزیں اسی ک حفظ و ترمیم کے باعث نافع اور مال کہلاتی ہیں ۔۔۔ اس صورت میں جیسے اُرُواح کا مالک ابدان ہونا ہو جا اُکمل ہوگا، ایسے ہی اُبُران کملوک اُرُواح کو مالک ابدان ہونا ہو جا اُکمل ہوگا، ایسے ہی اُبُران کا ملوک اُرُواح کے مالک ابدان ہونے کے اُنے قبضہ ، اور کا ملوک ہونے کے لئے قبضہ ، اور مملوک ہونے کے لئے مالیت چاہیے ، جفنے وہ دونوں زیادہ م شن

مرچ نکہ سوائے توالد، اور منافع کے حساب سے نوخور روح اپنے بدن سے منتقع ہوتی ہے، تو اُس کواپنے بدن کی ہیج رکھے تو) اس وج بدن کی ہیج رکھے تو) اس وج سے ہی منوع ہوگی کہ اس میں غیر کو استحقاق مملک ہی نہیں، کیونکہ وہ فاص اُسی کے لئے بناہے، ہاں مکافی الادک میں بدلا لتِ عقل ،

اله معروسه: سهادا ، «اوربعی» یعنی دوسرے جاندار وں سے بھی انسان فائدہ اٹھا تا ہے ۱۲ کے مرود ونوں " یعنی قبضه اورمالیت ، در اور سے درنوں «لیعنی مالک ہونا اورمملوک ہونا ۱۲ کلے اور : رنگر سلے کافی اُلاُرمِن : زمن کی تمام چیزیں ۱۲

واشارہ خَلَقَ لَكُمُرُمُ إِنَّى الْأَرْضِ سب كے لئے سب، اس كى بيتے ہوتو كجم حرج نہیں ۔۔۔۔۔اور اس وجہ سے بھی ممنوع ہوگی کہ نزلل بنی آدم اصل میں خداکے لئے ہے ، اورعزت بنی آدم خاص اُسی کاحق ہے ، بہی وجهسي كه سوال تك غيرسة ممنوع موا، چه جائيكه اس كى عبارت الجر اس صورت میں ہے وجدائیے آب کو کیوں زلیل کیا ؟! اس وجه سے بھی ممنوع ہوگی کہ تسلیم منتج ، اور بھرمبیٹی سے انتفاع ہے اعار بانع تعنی روح منتفور نهیں ، اور آب خود جانتے ہیں کہ بنج اور شرطِ زائد حدیثوں میں ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔ال اپنے بدن کے خربرلینے میں البته کچه خرابی نہیں ، اس نے برل کتابت دے کرخر بدلینا ممنوع منہوا. مگرعورت بحساب تفع توالد جواس كى بيدائش سے خاص عنسر ض ہے، اور موافق ارت ریسکاء کھرنے ری گکھ مردوں کے حق میں اس کے مطلوب ہے۔ اپنے آب اپنے بدن سے منتفع نہیں ہوسکتی بعنی مثلاً البحد، ناک سے ابنا کام نکال سکتی ہے ، پُرُ ابنے رحم سے خود کامیاب نہیں ہوسکتی ، یہ مکن نہیں کہ مثل مردخود اپنے آب سے جاع کرے اور جے جنو اے ، اس حساب سے عورت مثل جما دانت سبے ، جیسے اُن کے منا فع مسے خود ان کو کھے لفع نہیں ،ایساہی یہال بھی سبجھ لیجئے،اور ظاہر ہے کہ جُما دات میں ملوکیت بررجہ اتم ہے ،کیونکہ مالکیت کا شائبہ بھی نہیں ،اس کے اگر عورت ابنے رحم کو بیج وے تو مذامل وجہ سے کھے دِفْتُ بيش آئي سب كربنايا تقافاص أس كے لئے مثل ما في الارض 

کے تعاری بیویاں تھا دے لئے (بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں (البفرہ آسٹا) ۱۲ کے اس لئے لینی اس مقصد کی دہے۔ سلم لینی آبت میں 'وککئم' '' (تحصارے لئے) عام ارمثنا دہے ،اس میٹنھیمیں نہیں ہے ،اس لئے تعکم بھی عام ہوگا ۱۲ سلم لیمی جس طرح زمین کی تمام چیزیں ہرانسان کے لئے ہیں اس طرح عورت کارجم عام نہ تھا ، بلکہ اس کے لئے ہے ۱۲

**兴米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米**米米米米

میں ہیں ،کیونکہ وہ مردوں کے لئے پیداکی گئی ہیں۔

ا گرعور توں میں صرف سنفی ہے ہوتی تو ملکیت کے مقے صرف جیف کافی ہوتا، مگرنوعی تسادی ا در برابری کی د**م**ے سے \_\_\_\_جواس دقت تک باتی رہتی ہے جب تک عورت مؤمنہ ہے ۔۔۔۔۔۔ مردعور توں بر مرف تبضہ کرنے سے مالک نہیں ہو سکتے ، بلکہ منروری ہے کہ مرد وزن کے درمیان سو داہو ، اوراس سو دے کے زریعہ مردعور توں کے مالک بنیں ، یہی

باہمیٰ سو داعرفِ عام میں نکاح کہلا تاہیے۔ عرف کے معملی اس کی مزید میں بہت کہ عورت میں دو میشتیں ہیں ایک منفعت منف

ك منفعت اليت رسيف اور بيلفى منفعت \_\_\_\_\_ بهلى منفعت كاتعلق بشوانيت س سه جومرد کی صنف مقابل سے اور دوسری منفعتوں کا تعلق انسانبت سے سے بی مرد بھی شریک ہیں، اور عورت کی یہ دونوں منفعتیں باہم کھھ اس طرح مخلوظ ہیں کتھیم کی کوئی صورت

عورت کا پران اسی کا ملوک کے اصل میں راسے ریامہ من انع متعلق میں اصل میں اسی کامقبوض وملوک سے امیونماس

کی روح کااس کے بدن پرکامل و کممل فیصد ہے ، اور قبضہ ملک کی علیتِ تامہ ہے ، اس نے جب عورت کی روح اس کے برن پر قابض ہے توعورت کا مالک ہونا اور اعضامہ تنامسل کا

ملوك ہونا ظاہروہا ہرہے۔

الساجك الرئيس كاجواب الساجك الرئيس كويرت بين الماسكتي تونول الزن الماسكتي تونول الزن الماسكتي تونول الزن الماسكتي تودول الزن الماسكتي تودول الزن الماسكتي تودول الزن الماسكتي تودول المرائز ساسة فائده نهيس الماسكتي تودول المرائز ساسة الماسكتي تودول المرائز ساسة الماسكتي تودول المرائز الماسكتي تودول الماسكتي تودول الماسكتي تودول الماسكتي تودول المرائز الماسكتي تودول الماسكتي ت

کے ان ذرائع کا مالک کیسے ہوگئی ہے ؟ تواس کا بواب بیسے کہ مالک ہونا منتقع ہونے پر موتوف نہیں ہے،الشروب العالمین سارے جہانوں کے مالک میں ، حالانکہ و و کسی چیز

سے فائرہ نہیں اتھاتے۔

مردعور تول کے مالک ہے سکتے ہیں قوالد کے مالک مور تو ہو سکتے ہیں ، گراس گراس کا برعکس نہیں ہوسکتا گراس کا برعکس نہیں ہوسکتا کہ عورتیں مردک

منفعت توالد کوخریدلین اوروه مردکی منفعت تناسل کی مالک ہوجائیں، یہ بات و وہ سے مکن نہیں ،اولا اس وج سے کہ انشر تعالیٰ کاارٹ دہ کہ انشر پاک نے عور توں کو مردوں کی لگیت کے لئے یا فائر ہ انفانے کے لئے بنایا ہے ،اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہے ،اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہے ،اور یہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد مالک ہوں ،اور عورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد کی ہوں ،اور عورت میں مورت میں ہویہ بات معقول نہیں ہے مالک ہونا ،مالک کے مرتبہ کی باندی اور ملوک می ہویہ بات معقول نہیں ہے اس نے اگر عورت میں مالک ہوں گی تو مرد ملوک ہوں گی ، اور ان کا مرتبہ پست ہوگا ،اور جب مردوں کا مرتبہ پست ہوگا ،اور جب بہی امراور مسلم حقیقت ہے ۔

الغرض مرد مرف قبضہ کی وجہ سے عورت کے بدن کے مالک نہیں ہوسکتے ، سج ۔۔۔ جس کوعوف عام میں نکاح کہا جاتا ہے ۔۔۔۔ مزدری ہے ، ادر دہرجو نکاح میں ایک لازی چیزے اسی بیچ کا ٹمن سے۔ چیزے اسی بیچ کا ٹمن سے۔

ک تسادی نوعی ایعنی نوم انسانی کے افراد ہونے کی وج سے مرد وزن کاہم رئبہ اورمسادی ہونا ۱۲
کے تسکیم منفی: یعنی صنف نازک ہونے کی وج سے عورت کا مرد سے کم رتبہ ہونا ۱۲
سے مردوزن کے درمیان تسادی نوعی اس وقت تک باتی رہی ہے جب تک ایمان باتی ہے ،ایمان نہونے کی صورت میں مرف عورتیں ہی نہیں بلدم دھی جانورون کی طرح بلد ان سے بھی کہتر ہوجاتے ہیں، اوراس وقت می قبضہ ملک سے کانی ہوجاتا ہے ،جیما کہ آگے تفصیل آرہی ہے ۱۲ سے معنی کہتر ہوجاتے ہیں، اوراس وقت میں تبعد ملک سے کانی ہوجاتا ہے ،جیما کہ آگے تفصیل آرہی ہے ۱۲ سے معنی کہتر ہوجاتا ہے ،جیما کہ آگے تفصیل آرہی ہے ۱۲ سے معنی کہتر ہوجاتے ہیں، اوراس وقت میں تبعد ملک ہوئے۔

رئی یہ بات کہ خود عور میں اپنے رخم وفرج سے منتفع نہیں ہوسکتیں اس سے دربار وہ ملک اعضار تناسل کچھ حراج نہیں ہوسکتا ، درمذیہ معنی ہوں کہ خداو نبونی عن العالمین کسی جیز کا بھی مالک نہیں ،اس سے بعد شخصی قبضہ تام ، مالکیتِ نسار اور مملوکیتِ اعضارِ تناشل کا قرار لازم ہے ، اور بھر بوجہ ارشا د کھکی کہ کھریمن آنگو سکھ اُزُو اجگاء اور نیز بدلالتِ انتفاع مرد بطور فاعلیت مرد و ل کا برنسبت زنان ، بجیٹیت منفعیت نکورہ ماک ہو سکنا ممکن ہوا ، اور عور تول کا برنسبت مردول کے بیٹیت منفعیت نکورہ ماک ہو سکنا ممکن ہوا ، اور عور تول کا برنسبت مردول کے بیٹیت منفوت نہیں ، کہ ہو سکنا ممکن ہوا ، اور عور تول کا برنسبت مردول کے بیٹیت منفوت نہیں ، کرورہ مالک ہونا مکن نہ ہوا ، کیونکہ عود خن ملک عُلُو مرتب مالک ، اور عول مراتب من یہ بات محقق رنہیں ، مرتب مالوک کا خواسترکار ہے ، نفائش مراتب من یہ بات محقق رنہیں ، اس سے بیع کی صرورت پڑی ، اور مہر تمن میں مقرر ہوا ۔

اگرکوئی پرسوال کرے کہ جب میں اپنے بدن اور مالک کو اختیار ہے کہ جب عور بس اپنے بدن اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز ایس ایس اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز ایس کو اختیار ہے کہ اپنی چیز اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز ایس کو بی کیوں صروری سے بھر جم میں تو میں اپنا است میں تو است موجود ہے۔ اور میں تو میں تو صراحت موجود ہے۔ اور میں تو میں تو صراحت موجود ہے۔

کے مسلمان عورت اپنانفس حفورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم کو بہہ کرسکتی ہے، ارت رہاری تعالیٰ ہے :

و اَمُواَةٌ اَلْمُوْمِنَةٌ مِانٌ وَّهَبَتُ نَفُسُهَا لِلنَّبِي اوراس سلمان عورت کوهی دالتر تعالیٰ نے آپ اِ و اَمُرَاةٌ اللَّهِ مِنَاهُ مِنَاهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَاهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلَ

لہٰذا جب حضوراکرم صلی التّرعلیہ وسلم کے لئے ہمبہ جائز ہے، تواور مردوں کے لئے ہی جائز ہم ہونا جا ہے۔ ہونا جا ہے یہ بعنی نکاح اور مہرزی کی کیا ضرورت ہے ؟

اربی ہے۔ اس کا جواب یہ سے کہ یہاں ہم مکن نہیں ہے ، کیونکہ عور توں کی ندکورہ بالا دونوں نعیس باہم اس طرح بیوست ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ،اورمُنٹاع یعنی مشترک چزکا ہب تقسیم کے بغیر درست نہیں ہے۔

چیزوں کے مالک ہیں، آپ کا مالک ہونا کھے ہمبہ پرموقو ف نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ دوسرے مرد ہمبرکے بعدسی مالک ہوسکتے ہیں، اورمشاع کا ہمبہ درست نہیں ہے، اس سے، اس سنے مالک ہونے کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور دہ نہیے بعنی نکاح ہی ہے۔ اس سنے مالک ہونے کے لئے کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور دہ نہیے بعنی نکاح ہی ہے۔

حضورتمام كانتاسك مالك ميل المانت كه حضوراكرم صلى الشرعليه وسلمت المحضور المرم صلى الشرعليه وسلمت الكنات كه مالك كيسه مين وتواس كي نفصيل به

سے کہ دوساوی درج کی ملکیتیں توجع نہیں ہوسکتیں ، جنا نجہ دویاز یادہ خدا مکن نہیں ہیں کیونکہ تعدد و اللہ کی صورت میں سب کی ملکیتیں مساوی درج کی ہوں گی ، اور سے بات مکن نہیں سبے ، ہاں دونوں ملکیتیں کیساں درج کی منہوں ، بلکہ متفاوت درج کی جوں تو پھراجتاع مکن سبے ، جس طرق اللہ تعمد نات کے مالک ہیں ، اور بھر انسان بھی خاص خاص جزوں کے مالک ہیں ، کونکہ یہ دونوں بلکیتیں مساوی نہیں ہیں ، اللہ تعالی مالک جی ، الدر تبدے مالک ہیں ، اللہ تعالی مالک جنوں ، اللہ تعالی مالک جنوں ، اللہ تعالی میں ، اللہ تعالی میں ، اللہ تعالی مالک ہیں ، اللہ تعالی مالک ہیں ، اللہ تعالی میں مالک ہیں ، خواہ و ، و اسی طرح الشرح سان مان کے بعد صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چزوں کے مالک ہیں ، خواہ و ، و جا دات ہوں ، یا حیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہیں ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہیں ، اللہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے مالوک ہیں ، اللہ واللہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے مالوک ہیں ، اللہ واللہ والل

بنی کریم مومنوں کے اخودان کے نفسوں سے بعی

النِّبَى أَوُلَى بِالْمُؤْمِينِينَ مِنَ

انفیسم (الاحزاب آیت) زیاده حق دارین یعنی سلانوں کی اُرُ واح کاان کے ابدان پرجو قبضہ اور ملکیت کااستحقاق ہے اس سے نبی کر بہ صلی اسٹر علیہ وہم کا قبضہ اورائستحقاق فزوں تُرُہے ، اور حبب سلمان اپنے ابدان اوراپنی آئلاک کے مالک ہیں تو صفوراکر مصلی اسٹر علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے بدرج اول مالک ہوں گے ، اوراسی مالکیت کی وجہ سے حضوراکر مصلی اسٹر علیہ دسلم پر اُرُواج مُطَرِّرات کے درمیان باری مقرر کرنا ، عدل وانصاف کرنا اور مہردینا واجب نہیں تھا، کیونکہ مالک پرسی طرح کی کوئی یابندی نہیں ہوتی ۔

ا در حضوراکرم صلی الشرعلبه وسلم نے جوازُ واج مطہرات کے درمیان غایت درج عدل و انھان فریا ہے ، اور ہاری کی یا بندی کے ساتھ شب باشی کا انتزام فرمایا ہے ، اور ہی ورت کے ساتھ شب باشی کا انتزام فرمایا ہے ، اور ہی ورت کے ہر زند کی جورت کے ہر زند کی تقبول نہیں فرمایا ہے ، بلکیسب از واج سے باقاعدہ نکاح کیا ہے ، اس کی وج تشریع احکام شی نیسی ان نام چیزوں کی بابندی حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اس سے فرمائی ہے کہ اندن کے سانے آب کا اُسُورہ کے مسامل آجائیں اس کے نادرامت کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسامل آجائیں اس نے اورامت کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسامل آجائیں

ہانق سیم کن ہوتی تو ہم ہی مُسَّفَوَر تھا ، پُر کیا کیجئے ہم ہُمُسُل ہے گئے ہم ہم کا استرعلیہ وسلم اُن کے لئے ہم کا جواز ہائی منا ہوتی ہے کہ آب اصل میں بعد خدا مالک عالم 'ہیں ، جما دات ہوں ، یا جیوانات ، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم ، اگر کوئی صاحب بوجیس کے اور فہیم ہوں گے ، توشا یہ ہم اس بات کو آشکارالی کردی القصد آپ اصل میں مالک ہیں ، اور یہی وجست کہ عدل وجہر آب القصد آپ اصل میں مالک ہیں ، اور یہی وجست کہ عدل وجہر آب کے ذمہ واجب مذبحا ، اور یہ مراعاتِ نکاح وشرائطِ نکاح اور بات پرمبنی تقے۔

ندکورہ بالاگفتگوکا خلاصہ بیہ ہے کہ جب تک عورت مسلمان ہے ، اس سے فائدواتھانے کے لئے بہتے تعنی نکاح ضروری ہے ،

ایمان نهرونے کی صور میں ملکیت کے لئے صرف فیضر کا فی سے

البته عدم ایمان کی صورت میں مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کافی ہے ، کیونکہ کفار بہائم کی طرح بن الشرياك كاارت وسيم أوليك كالأنعام بَلْ هُدُهُ أَصَلُ لا يه لوك جويايول كى طرح ہیں ، بلکہ وہ زیادہ ہے راہ ہیں ) بس جس طرح جنگل جانوروں پر قبضہ ہوجانے سے ملکیت بیدا ہوجاتی ہیں، اسی طرح جب مسی جہاد میں امیرسٹنکرغیرسلم قیدیوں کے اِسْتِرْقَاق رعلام، باندی بنانے) کا فیصلہ کر دے، اور فوج کے درمیان اُن تیدیوں کو تقسیم کر دے، تو قبصنہ ہوتے ہی مسلمان آقاان کا مالک ہوجائے گا۔

ا من بات که کفار چوبایوں کی طرح کیول ہیں؟ کفار چوبایوں کی طرح کیول ہیں؟ ہیں ؟ تواس کی دجہ بہہے کہ آبیت کرایہ

ومَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسُ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ رَجنول اور انسانول كومِس في اسى يَعْ بِيراكياب که و دمیری عبا دست کریں) سے ثابت ہوتاہے کہ عبا دت انسان کی اصل فطرت ، اوراس کی طبیعت کامتفقنی سے اسلاً مو مجینا سا تکو کاطبعی نقاضاسید درسننا ایکان کا اُعلانا او آک کا ، ادر بجهانا ، پانی کا فطری عمل سهے ، اور تمام فطری ا در طبعی ا مورخاصه شبحهے جاتے ہیں ہیں عبادت لعني اطاعت و انقياد انسان كاخاصه (خصوصبيت) سبي ، حب يك يه خاصه باتى بهانسان انسان ہے، اگرخاصہ باتی مذرہے تو پھریاتو بہمجھا جائے گا کہ اس کی ماہیت بدل کئی، اور وہ اس نوع ہی سے خارج ہوگیا ، مثلاً اناج سٹر کرمٹی ہوجائے ، اور اس کی فطری خصوصبت بانی ندرسے تو ہے کہیں مے کہ ماہیت بدل جانے کی وجہ سے سٹرا ہوا اناج نکلہ کی نوع سے خارج ہوگیا اسی طرح جوانسان اپنا خاصہ کھو بلیٹھا ، اور الٹرکی عبا دنت بعنی اطاعب وانقیا دسے اُس نے مندموڑ لیا واس کے بارسے میں بہی مجھاجا کے گاکداس کی ماہیت برل منى ،اوروه انسان نہيں ريا بلكه بَهائم ادر جويا يوں كى نوع مِي شامل ہوجيا ۔

یا بول کہیں گے کہ جوانسان اپنے خاصہ سے محروم ہیں، وہ نوع انسانی میں پہلے سے داخل ہی نہیں ہیں،مرف شکل دصورت کی مشابہت کی وجہے ان کو انسان کہاجا آہے جس طرح عرض عام مي مشريك مختلف انواع برايك بي لفظ كا اطلاق كيا جاتا ب مثلاماشي ر چلنے دالا) ایک عرض عام سے ، اور تمام پہلنے دالی چیزوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ، با دعود مکیر ده مختلف انواع ہوتی ہیں ، اسی طرح مُومن اور کا فرالگ الگ انواع ہیں ، اورانسانیت کا اطلاق دونوں برعوض عام کے اطلاق سے قبیل سے سے.

\*\* ( ILLY) \*\*\* ( ION) \*\*\*

الغرض جب کا فرنوع انسانی میں شامل ہی نہیں ہے ، یا شامل تھا، گراپنا فاصہ کھو رہنے کی وجہ سے فارج ہوگیا ، تواب اس ہے ایمان کوافضل الخلائق سمجھنا ہے عقلوں ہی کا کام ہوسکتا ہے ، سمجھ دار ہوگ تو اس کو بہائم کی صف ہی میں کھڑا کریں گے ، اور ہوقت استرزفان ان کا مالک ہونے کے لئے محض قبضہ کو کا فی سمجھیں گے بہاں سے رقیب کام کہ کھی حل ہوگیا کہ سبب انسان چونکہ الٹر کے بندے پیدا کئے گئے

یہاں سے رقبت کامسئد ہی حل ہو گیاکہ سب انسان چونکہ الشرکے بندے ہیدائے گئے ہیں ،اور بندگی ان کا فاصد قرار بائی ہے ،اس لئے جن لوگوں نے الشرکی بندگی سے منہ موراان کو الشہ تعالیٰ نے یہ مزادی سب کہتم ہمارے بندے نہیں بنتے تو ہمارے بندوں کے بندے بنو ،تاکہ تعالیٰ فدر معلوم ہمو۔
بنو ،تاکہ تعدارا د ماغ درست ہمو،اور میں اپنی کھوئی ہموئی نعمت کی قدر معلوم ہمو۔

بالجلة تابقارا بمان ، انتفاع منافع نكاح كے سنے بيع كى ضرورت سے ، إلى درصورت زوال ايمان بحكم أوليك كالأنعام بكل هُـهُ الله المان مرتبة نوى سے بركر زمرة أنعام بين داخل ہوجات كا، اورشل انعام بجرد قبضة تام ملك بين آجات كا ۔

اوركيول نه بو ؟ بدلالت وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعِبْ وَنِهِ عِبْ وَلَى عِبْ وَلَى الْمِنْ الْمُلِلِيعِبْ وَنِهِ عِبْ الْمُلِيعِبْ وَلَى الْمُلْفِلِيعِبْ وَلَى الْمُلْفِلِيعِبْ وَلَى الْمُلْفِلِيعِبْ وَلَى الْمُلْفِي عَلَيْ الْمُلْفِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْفِقُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

انسان نہیں تو پھر کا فرکو اعلی درجہ میں مجھنا جیوانوں ہی کا کام ہے، نیجے ہی اُتارنا بڑے کا بحس سے اُدلیٹ گالاکٹھام کا مطابق عقل ہونا بھی خابرت ہوجائے گا۔ خابس سے اُدلیٹ گالاکٹھام کا مطابق عقل ہونا بھی خابرت ہوجائے گا۔

محمث كافلاصم بات كيس سه كين جابرى ، اصل بحث ويل ربى سع اس كافلاسه ادر تخوريد سه :

بالجمله بوجه اجتماع تسادی نوعی وتستقل شفی دونو جہتیں اکھٹی ہوگئیں،خود مختاری بھی،جس کا نتیجہ مالکیت ہے ،اور ہے اختیاری بھی ،جس کا نتیجہ مالکیت ہے بیج کی بات نکل آئی ،سو بھی ،جس کا نتیجہ ملوکیت ہے ،اس کے بیج بیج کی بات نکل آئی ،سو من وجہ مالک اور بیج کے بعد من وجہ مالک اور بیج کے بعد زوج کی مالکیت ، اور اس کی ملوکیت کا قرار لازم ہوگا بخوش نکاح میں مالکیت ، اور اس کی ملوکیت کا قرار لازم ہوگا بخوش نکاح میں مالکیت ، وملوکیت ہوتی ہوتیا۔

رکاح کے بیج بیونے برایک اعراص ایم اصلی ایم اصلی دارد بوسکتا ہے کہ قرآن کریم سے تو نکاح کااجارہ

ہوناٹابت ہوتاہے، بیج ہوناٹابت نہیں ہوتا ،الٹر پاک کاارٹ رہے: فَهُ السَّتُهُ تَعْدَمُ بِهِ مِنْهُ نَّ فَانْوْهُ نَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

قدا استمتعکم به منه ق ف انوه ن ف انوه ن ف انوه ن ف انده انها با به مرح ان کر تورتون سے نا کره انها با به احدا احدار هن فریض شر د د اساء آیائے ) اس طرح ان کی مقرره اُجرت النس دے دو .

یعنی استرتعالی کے جس مکم سے عورتیں تمہ ارسے سے حلال قرار بائی ہیں، اسی ذات کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے ان عور تول کے تقررہ مہر بھی اداکر و ، یہ نہ ہونا چاہئے کہ نکاح تو مسرت کے ساتھ کرلیا ، عورت سے ہر طرح کا آرام وراحت بھی پایا ، نگر مہر کی ادائیگ گراں گذرے! ۔۔۔۔۔۔۔ اس ادشار پاک سے واضح ہوتا ہے کہ مہر اُجرت ہے ، اور نکاح

العین متورات نفع توالد کے اعتبار سے توقابل ملکسیں اور دیگرمنا فع کے اعتبار سے خود اپنے برن کی الک ہیں"

دفیقت میں اجارہ ہے ، بیتے نہیں ہے

افتیار اور مالک ہوجاتا ہے، اور کورت ہر طرح مملوک ہوجاتی ہے، تو بھر شوہر ہورات کو افتیار حاصل ہونا چاہئے کہ وہ اپنی ہوی کوکسی دوسرے خص کے ہاتھ فروخت کر دے، یا افتیار حاصل ہونا چاہئے کہ وہ اپنی ہوی کوکسی دوسرے خص کے ہاتھ فروخت کر دے، یا کرایہ پر دے دے، کیونکہ اپنی مملوکہ چیزوں ہیں یہ مسب تعرفات درست ہیں مالانکہ شوہر کو اِن تصرفات کا اختیار نہیں ہے۔۔۔۔۔اس سے بھی معہم ہوتا ہے کہ نکاح حقیقت میں بیج نہیں ہے، بلکہ اجارہ ہے کہ نکونکہ کرایہ برلی ہوئ چیز کر ہددار نہ بچ سکتا ہے، نہ ہرکرسک ہے، نکسی اور کوکرایہ پر دے سکتا ہے۔

یوا سے اعتراض کی ہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ افظ در آب ور دہاں اجارہ مراد نہیں بیت نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ لفظ قرآن کر کم میں اور حجم بھی آیا۔ ہے، اور دہاں اجارہ مراد نہیں بیت نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ لفظ قرآن کر کم میں اور حجم بھی آیا۔ ہے، اور دہاں اجارہ مراد نہیں بیت نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ لفظ قرآن کر کم میں اور حجم بھی آیا۔ ہے، اور دہاں اجارہ مراد نہیں بیت نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ لفظ قرآن کر کم میں اور حجم بھی آیا۔ ہے ، اور دہاں اجارہ مراد نہیں

ہ بیت ہیں ہوں ، بیوں ہی تعالیٰ ہے : ہوسکتا ، ارت و باری تعالیٰ ہے : اُن کُو مُغْفِرَةٌ وَأَجْرِعَظِيمٌ (مُجُرات آبہ۔) ان (ادب شناسوں) کے لئے مغفرت اوراً مُرظیم سے جے

د وسرى جگه ارمشا دسى

مَنْ ذَا اللَّهِى يُعَرُّضُ اللهُ عَنْ صَاللهِ عَنْ صَاللهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَبُهُ عِفَا لَهُ وَلَهُ اجْرُ حَسَرُيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (حديد آياك)

ان آبات میں جولفظ انجر "آیا ہے اس سے کیاکوئی شخص بر کمان کرسکتا ہے کالنر اربندوں کے درمیان اجارہ اور کر ایہ داری کامعاملہ سے بوجبکہ قرآن کریم میں بیر

تصرائح بعي موع وسيح كر

انَّ اللهُ اسَّدُ تَرَلَى مِنَ الْمُؤُمِنِ اللَّمُؤُمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمُؤُمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ م انسَّهُ حَرَوَا الوَالهُ حَرَبَانَ نَهُم الْجُنَّةَ رتوب آياك)

بلات الشرتعالی نے خرید لی میں مسلمانوں سے ان کی جائیں اور ان کے اموال ، اس بات کے عومن میں کہ ان کو جنت لیے گی ۔

الشّرادر بندول کے درمیان جومعالمہ ہے اس کو اجارہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو مُغْتر لی ہو، کیونکہ مُغْتر لہ وجوبِ عدل کے قائل ہیں ،ادران کے نز دیک الشّریاک ذمہ واحب ہے کہ دو بندوں کو ان کے نبک الحال کا بدلہ عطافرائیں ، اہل حق میں سے ایسی

ىغوبات كونى كلى تخص تېيى كهرسكتا ـ

اوراعرّاض کی دوسری دلیل کا جواب یہ سے کہ مملوکیت اور جواز بیع میں تلازم نہیں ہے تھی یہ ضرور کی نہیں ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا مالک ہو، تو لا محالہ وہ اس کو فردخت بھی کرسکے مثلاً کوئی با ندی اور اس کا نابا نع بچہ اگر کسی کی ملک میں ہوں، تو مالک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو الگ الگ فروخت کرے ، حدیث مشریف میں اس کی مانعت آئے ہے کہ باز اس کی مانعت آئے ہے کہ داشو ہرکے مالک ہونے اور عورت کے مملوک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شوہر کے سے اس کا بینیا بھی جائز ہو۔

له تر مَدَى سُرِينَ صَلِيهِ الواب البيوع مباب ماجاءً في كرامية أنُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأَخُورُنُ الْم كه ائدًا عَقاد يعنى المُدَعلم كلام ١٢

که دغیرہ مینی ماں ادر بچے کے علادہ دیگرمحارم کے درمیان تفریق کرنا بھی ممنوع ہے جیسے دو کھائیوں یا دو مہنوں یا بھائی بہن کے درمیان جبکہ دونوں یا ان بیسے کو لُ ایک نابالغ ہو، تفریق کرنا بھی جائز نہیں ہے ہ

شوسراگریبوی کوفروخت کرے اگر کوئ کے کماد پرجومتال بیان کا گئے ہے ہین اندی اوراس کے نابا نع بچہ کوالگ الگ نوت تو بیج یاطل سے رہیلی دلیل) کرناممنوع سے ،اس سلسلامی سکدیہ ہے

کہ اگر کوئی آقا باندی اور اس کے نابالغ بچر کومتفرق طور پر فروخت کرے، تو کرا بہت تو بی کے ساتھ بی کے ساتھ بی کومتفرق طور پر فروخت کرے تو بیج مفید ملک ہوئی ساتھ بیج و بیا ساتھ بیج و بیا ساتھ ہو ؟ جائے ، اگر جے کرا بہت تحری کے ساتھ ہو ؟

تواس کا جواب یہ سے کہ یہاں بیج کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ، اس سنے مفید ملک ہونے کا بھی کوئی سوال بیدا نہیں ہوتا ۔

تفسیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بیج کے نئے جو بنیادی چیز ضروری ہے ، وہ امکان قبصنہ ہے ، این آدی وہی چیز بیج سکتا ہے ، جس کو اپنے تبعنہ سے نکال کرمشتری کے تبعنہ میں دے سک اور بیوی کو فروخت کرنے کی صورت میں مشتری کے قبضہ میں دینے کی کوئی صورت نہیں ہے ، اس کئے یہ بیج ماطل ہے ۔

اس کی مزید دضاحت بیسے کہ ایک عورت کے بیک وقت چندشو ہر نہیں ہوسکتے ،اور کے وبہ النہت یہ ہے کہ عورت کی بیدا دار کے لئے بخرائہ کھیت کے ہیں البذا اگر مُزادِ ع رکھیتی کرنے والے ) متعدد ہوں گے تو لا محالہ ان کی کھیتی کھیت کے ہیں البذا اگر مُزادِ ع رکھیتی کرنے والے ) متعدد ہوں گے تو لا محالہ ان کی کھیتی مشرک ہوئے ، گرجس طرح زمن کی مشرک پیدا دار باہم تقسیم کرسکتے ہیں، اولا رتقیم نہیں کر سکتے ، کیونکہ زمین کی بیدا دار نے کیساں ہوتے ہیں، اس نے تقسیم میں کوئ بڑاغ اور نیسک اور نیسک اور نیسک اور نیسک اور نیسک ہوگا ، اور بیدا دار زن تعنی بچاگر ایک سے تواس کو کا ماکر بائٹ نہیں سکتے ، اور متعدد ہیں توصورت و میرت کے اخلاف کی وجہ سے مواز نہ شکل ہے ، اور باہم البا حسم سے میسک ہو اسکے ، ہرشو برخو بصورت اور نک برت بچیلے کی کوشش کرے گا ، اور باہم البا صحت تھا ایسک عگدا نشا بو نطفہ کا احتمال ہی ہو سے بھی اس سے بچنی ہرمکن سمی کی جائے گی ، اور بیوی کے فروخت کرنے میں اختلافِ نطفہ کا احتمال ہی ہو احتمال ہو جائے گی ، اور بیوی کے فروخت کرنے میں اختلافِ نطفہ کا احتمال ہو جائے گا ، اور باہم البا اور بوج د سے بیا تک تو بائے کی جائے کا اختیار تھا ، اور فروخت ہوئے ہی یہ استار ششری کو حاصل ہو جائے گا ، اہذا دونوں پانیوں میں اختلاف کا ، اور بید اہونے دائیں وہ سے بیع باطل ہوگی ۔ دائی اور بید اہونے دائیں کی جائے گا ، اور بید اہونے کا اختمال کی آئی اس وہ سے بیع باطل ہوگی ۔ دائی اور بید اہونے دائیں کی آئی اور بید اہونے کی میں اختمال کی آئی اس وہ سے بیع باطل ہوگی ۔

نبرتسلیم سے ادرامکان قبضہ کے لئے یہ جی خردری ہے کہ بائع مبیع کو ہر طرح فارغ کرکے
مشتری کے قبضہ میں دے دے ادر بیوی کو فردخت کرنے کی صورت میں یہ بات مکن نہیں
ہے، کیونکہ بُٹے سے پہلے تک دہ عورت بائع بعنی شوہر کی صحبت میں تقی ،اور آخری صحبت سے
میں استقرارِ حمل کا احتمال ہے ،اس لئے جب تک مجبیع (عورت) کا شوہر اول کے نطفہ سے
فارغ ہونا متحقق نہ ہوجائے مبیع کو مبرد کرنا حمکن نہیں سے ، اور جب منتری کا عورت پر قبضہ
مکن نہ ہوا، تو وہ بیع مفید ملک کیسے ہوسکتی ہے ؟ ملکیت کی علت قبضہ تام ہے ، اور دوہال موجود نہیں ہے ۔

رای بیر بان که بیرمانعت کس درجه کی سے ؟ آبا بیج مفیرملک ہی نہ ہوگی ، یا ہوگی مگرملک ضبیت ہوگی ؟ اس کی تحقیق ہرجند اِس وقت د مشوارسے ،لیکن آب کی خاطر بھی عزیز ہے ۔۔۔۔ سنے! وجرمت تعدد أزداج ، زوج كے حق ميں ايك وقت ميں فقط بہے که جب زوجهِ خُرنت بعنی زمین ، ببیدادارِ ادلا دیشهری ، تو پیمراگر مُزارِ ع متعدد ہوں گے، توزرع دلدھی مشترک ہوگی يبدا دارخاك كوتو بوجه تشائه اجزارب كطنك تقسيم كرسكتي بين اولادكو جویداوارزن سے تقسیمرس کے نوکیونکرتسیم کرس کے و ایک بحریکا توباره باره نهيں كر سكتے ،متعدد بهوں تو بوجہ اختلاف صورت وسيرت موازي تصورنهي ، بيرارتفاع نزاع بهوتو كبونكر مو ؟ اس صورت میں اگر بہے کی اجازت ہو تو بحکم ملک جیسے ان مهابق تك بالع كواختيار تصرف جاع تقاءايسي آن لاحق مي منترى كواختيار تعرون جماع بوكا اوراس دجه مصاحتمال اختلاط نطفه ، اوراشتراك في الولد میش ہوگا،جس سے ہی بیج آب نابت ہوجائے گی۔ القصه بنج كولازم سب كمرام كان قبصنهموجود بهو، اوربها ب فيصنهُ مشتری کی کوئی صورت نہیں ، با کع کا قبصہ اُ سطے ، تومشتری کا قبضہ بو، مرجب تك إحتال استقرار نطفهٔ ما نع هر تب يك خور مبيع \*\* ( IT) \*\*\*\*\*\* ( IT) \*\*\*

وتسایم کہاں ہے ،جو قبطئہ مشتری سمجھاجا وے ؟ اور جب قبضہ نہ ہو گانو افاد کا ملک بھی متصور نہیں۔

قرور المرك المرك المرك المرك المركون شفس تبف ك علت ملك بهذ

كوقبضة إمام حاصل سهو، توشوهراس كالهرطرح بالك بهوگا، ا درحالت حين و نفاس بي معي صحبت جائز ہوگی ، کیونکہ مالک کو اپنی ملک میں ہرطرح تصرف کا ہروقت اختیارحاصل ہوتا ہے۔ جواب اتواں کا جواب بیا ہے کہ حالت حین ونفاس میں صحبت کی ممانعت شارع کی طر سے ہے ، اِنع نفس معنی عورت کی طرف سے نہیں ہے، اگر بانع کی طرف سے انتفاع کی مانعیت ہوتی تو قبضہ یا ملکبین میں خلل واقع ہوتا ، تمرحب عارض کی وجہ سے ممانعیت ہے ، تو

قبضہ کے علت ملک ہو نے برکوئی اعزاض دارد نہیں ہوسکتا۔

حينس ونفاس كى حالت مين جماع اورمباشرتِ فاحشه كى ممانعت المشرتعالى كى طرن سے ہے ، بائع نفس بعنی عورت کی طرف سے نہیں ہے، اس کی دلیل الشرباک کا یہ ارشادہے

فرما دیجئے کہ وہ گندی چیزہے! لہذا تم حیض میں عوراوں سے علی ور باکرو، اور اُن سے تزدیک نہ ہور (معن صمهت کے قریبی اسباہے بھی بچر) جب تک کہ وہ پاک يه بهوجائين و بيرحب و واتعي طرح باك بوجائين اتو ان کے پاس آؤجاؤہ جس جگرے تم کوالشرتعالیٰ نے اجازت دی ہے (بعنی آگے کی راہ سے)

وَيَسَعَلَمُ اللَّهُ عَنِ الْمُرَحِينِ وَقُلُ هُوَ اور لوكَ آبِ حين كا عكم دريانت كرنے بي ؟ أبِّ أدى فَاعْ تَرُكُوا السِّنَاءَ فِي الْهُجِيُضِ وَلَا تَعْدُرُ بُوْهُنَّ حَتَّى بَطُهُدُنَّ ، فَإِذَا نَطُهُ مَن حَدِينَ فَأَنَّهُ هُنَّ مِن حَدِيثًا أمردكم الله (البقرة آيست)

ا در نفاس کا خون جینس ہی کا خون ہے ، جو حمل کے زبانہ میں رُک جاتا ہے ،اور سچیر پیدا ہونے کے بعد نکانے اس کئے رونوں کے احکام ایک ہیں ۔۔۔ ۔۔ الغرض آیت كريميه سے بين بائيں صاف طور يرسمجه ميں آتی ہيں۔ (۱) جيس دنفاس کي حالت بي صحبت کا حرام بهونا۔ (۲) پاکی کے بعد صرف اگلی راہ سے انتفاع کا طلال ہوتا۔

(۳) اورصحبت کے قریبی اُمٹیاب بعنی ناف اور گھٹنہ کے درمیان سے کسی آڑے بغیر

مباشرت كاناجائز ببوناء درمخةار مي سيحكه

وتمنع قربان ماتحت الإزار كغني مابير سر اورمنوع سے ازارے نیچے سے فائدہ اٹھا ناہین 

روسرااعراض اجهام بانقاتی ملک بونے پردوسرااعراض به دارہوتا ہے کہ جو باندی جو سرااعراض به دارہوتا ہے کہ جو باندی جو سرااعراض به دارہوتا ہے کہ جو باندی جو سرااعراض باندی اس کا استبراء داجب بہوتا ہے، اس طرح ملک

بركنے كى صورت بس بھى استبرار واجب ہوتلہ ويلى ايكے مين آئے تك نيا مالك اس سے حبت نہیں کرسکتا ، حالانکہ باندی پر قبعثہ تام ہوجے کا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قبضہ علّت ملک نہیں

ہے، قبصہ کے بعد بھی سابق کا فرستوسر کا ورسابق آ قاکاحق بالی رہتا ہے۔

جواب اتواس كاجواب برسه كه استبرارهم كے زماندين صحبت كى ممانعت سابق شوہر یا سابق آقاکی ملکیت باتی رست کی وجرست نہیں سے ، بلکدا سیے نطفہ کواختلاط سے بجانے کے سلتے اور کا فرسوبروا ورسابق آقا کے نسب کی حفاظت کے لئے ہے، کیونکہ مسلمان آقا کے سامنے كا فرشوم ركا قبصه اگرچه كونى معنى نوس ركھتا ماس كا قبضه بهائم كے قبضه كی طرح ہے جس كا كوئی ا عتبار نہیں مرمسلمان آقاکویدی عاصل نہیں ہے کہ وہ کا فرشو ہر کے سب کو ہر بادکر دیے و بعنی اس کے بیمہ کو اینا بچه بنا ہے ، ہاں مسلمان آقا کو بیر حق مزور حاصل ہے کہ اگر باندی حاملہ نسکتے ، اور بچہ جنے تو وہ باری کی طرح اس بچرکابھی الک بن جائے ،مگراس کو اپنا بچرنہیں بنا سکتا ، اسی احتیاط کے لئے زمانہ استبار میں صعبت ممنوع ہوئی سے مصحبت کے علاوہ دیگرمنا فع مسلمان آقاباندی سے ماس کرسکتا ہے، ہر قسم کی خدمن سے سکتا ہے ،حتی کہ با ندی کو بیج ہی سکتا ہے ، اور مبرہی کرسکتا ہے ، بس نابت ہواکہ قبضہ وجانے کے بعدسلمان آقا کو اور شئے مالک کو ملک نام حاصل ہوجاتی ہے ، فار تف م

رئی حالت حین دنفاس، اُس وقت مانعت جماع با نع کی طرف سے نہیں ، اور حالتِ استبرار (میں جماع) کی ممانعت ہوج بقار ملک۔

ا ورنه بدا عراض بوسكتا تفاكر مشرى در موسراك قبضه كع بعد معى بائع دعورت كاحق باقى ربتا ب، اور قبضة تام مغید ملک نہیں سے ۱۱ کے استبرار کے نفعی عنی ہیں برارت دیا کی) طلب کرنا ۱۲

شوہ نہیں ، کیونکہ بمقابلہ اہل اسلام کفار کا قبضہ بھم آیت اولپلا گالانغام بمنزلہ قبضہ انعام ہے ، (بلکہ) فقط اپنے نسب کی حفاظت ، اور نسب غیر کی صِیَانت (کے لئے) ہے ، جس کے اِٹلاف اور اپنی طرف بھیر لینے عبر کی صِیَانت (کے لئے) ہے ، جس کے اِٹلاف اور اپنی طرف بھیر لینے کا اس کو اختیار نہیں ، اگر اختیار سے تو والد ، اور ولد کے مالک بن جانے کا اختیار ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ اور قسم کے تصرفات اور استخدام سے مانعت نہیں ، اگر وجوب استبرار ہوجہ بقارِ ملک شوہرسابق ، وتا، تو ملک میں بیدا نہ ہوتی ، اور استخدام جائز نہ ہوتی ۔

اور شرایست کی اصطلاح بین بیج غرز و و بیج ہے جس بی اندلیٹٹ و نفساخ ہو ایعیٰ اس بیع میں کوئی ایس بیع میں اندلیٹٹ و نفساخ ہو ایعیٰ اس بیع میں کوئی ایس بات پائی جائی ہو ایس کی وجہ ہے بیع تو ٹرنے کی نوبت اسکتی ہو ۔۔۔۔۔اور بیع غرر سے عزر نے کی نوبت اسکتی ہو ۔۔۔۔۔اور بیع غرر سے عزر نے میں صدیث ہے کہ تھیٰ دَسُولُ اللّٰهِ صلح اللّٰهِ علائیہ میں موریث سے کہ تھیٰ دَسُولُ اللّٰهِ صلح اللّٰهِ علائیہ میں تام مولی کی صلح الله میں تو میں تو میں اور میں موریث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ

سیر مدیث شریف فرید و فردفت کے سلسلی ایک ایم صابطہ ہے، اس کے تحت
ہے سا رسائل آئے ہی ، سلا بھا کے ہوئے غلام کو بیخیا ، معدوم اور مجبول چیز کو بیخیا ، بیر مقدور
التسلیم چیز کو بیخیا ، جو چیز ابھی پوری طرح بائع کی ملک میں نہ آئی ہواس کو فروفت کرنا ،
سن کے دورہ ، اور شیٹ کے بیم کو بیخیا و غیرہ سب بیوج باطلہ ہیں ،،
( نو دی شرح مسلم صابح اللہ میں )

اس صروری تفصیل کے بعد جانا چاہئے کہ پہلے یہ بات وضاحت کے ساتھ آپکی ہے کہ نکاح کے ذریعہ عورت مرت نفع کو الد کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع بدن کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع تو الدہ ہاتی اعتبار سے ملوک ہوتی ہوت منافع تو الدہ ہاتی اعتبار سے دہ آزاد رہتی ہے ، کیونکہ مردوں کے لئے کُرُث (کھیت) صرف منافع تو الدہ ہاتی منافع جُرث نہیں ہیں ، رہا عورت کے بدن سے انتفاع تو وہ مقتصات عقد ہونے کی دہ سے منافع جُرث نہیں ہیں ، رہا عورت کے بدن سے انتفاع تو وہ مقتصات عقد ہونے کی دہ سے

علادہ بری عورت بدلالتِ حَرْثُ کُکُمُ فقط بحیثیتِ توالدملوک ہوگئی ہے، جو فقط فرخ ورخم سے تعلق ہے بجیثیتِ سمع وبھر وغرہ کالاتِ بشری ملوک نہیں ہوتی، ادراس کے بدنِ روج فیا بین روج وز وجمشترک ہوگا ، اور تسلیم مبیعے بے تسلیم جملہ بدن متعوّر نہیں، اس صورت میں تعرف فی حق الغیربے رضا ہے غیرلازم آکے گا، ادراس م سے اس نئے کو بوجہ لزدم نزاع بہتے عُرَّرُ بھی کہنا پڑے گا۔
بالبحلہ دھ مانعت بہتے عدم الملک نہیں ،موانع خارجیہ ہیں،ادریہی
دجو دستھے جو جبہ ادراجارہ بھی درست نہ ہو اا درمُتعبی حرام رہا ،گوا بتدایہ
اسلام میں مثل جوازِ افطار بحالت مرض دسفر بوجہ صردرت مدت
تک جوازِ عرضی رہا ،اوربعدار تفاع صردرت بھر حرمت اصلی ایسی طرح
نکل آئی جیسے بعدز دالِ حرارتِ عرضی ، یا نی کی برودتِ اصلی ظاہر
ہوجاتی ہے .

فاضى كفيصله سيري منكوم عور كاكوني مالكني بيوسكتا عور كاكوني مالكني بيوسكتا

جب یہ بات تابت ہوگی کہ شوہر باوجود مالک ہونے کے بیوی کو فروخت نہیں کرسکتا، تواس سے یہ بات بھی تا بت ہوگئی کہ قاضی کے فیصلہ عصر یہ بات بھی تا بت ہوگئی کہ قاضی کے فیصلہ

سے پاکسی اورسبب سے بھی منکور عورت کا سوہر کے علاوہ کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا، کیو بکرمنکور عوریت میں انتقالِ ملک کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

انقال الک کا مطلب بیہ ہے۔ کہ پہلا الک ہے، اور دوسرا الک اس کی جگہ پر آجا ہے، اگر

یہ بات مکن ہوتی تو شوہر کے لئے بیوی کو نہ چنا ، ہہہ کرنا اور کرا بیر پر دینا بھی درست ہوتا ، کبونکہ اِن

ار سباب میں بھی شوہر کی جگہ دوسر سے خص کی قائم مفامی ہوجا تی ہے ، بیع میں اور ہبد میں ذات کی

ملکت میں قائم ، فامی ہوتی ہے ، ادر اجارہ میں منا فع کی ملکیت میں قائم مفامی ہوتی ہے ۔

الغرض بس طرح آزادمردوں کے بدن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، اسی طرح منکومہ عورت کا بھی شوہر کے علادہ اور کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، اسی طرح آزادمردوں کی آزواح اُن

عورت کا بھی شوہر کے علادہ اور کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، میں ہوسکتا ، اسی طرح فروت کا مالک ہے ، امرا ایہ میں خیر شوہر کی طرف منتقل نہیں ہوسکتی ۔

مر بر منکومہ عورت کا مالک ہے ، اہذا یہ ملکیت ختم ہوجا ہے ، اور عورت کے بدن کی ملکیت خور اس کی روح کی طرف لوٹ ایک ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق فردا س کی روح کی طرف لوٹ ما ہے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق دے کہ طرف لوٹ جا گے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق دے کہ طرف لوٹ جا گے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق اسی کی طرف لوٹ جا گے ۔ اور ایسا اس کی طرف لوٹ جا گے گورت کے بدن کی ملکیت خور اس کی طرف لوٹ جا گے گورت کے بدن کی ملکیت خور اس کی طرف لوٹ جا گے گورت کی طرف لوٹ جا گی ۔

مگری سے تو تفات قاضی، یا کوئی اورسبب می موجیب انتقال الک البراہت شوہر کسی غیر کی طرف بہیں ہوسکتا ، کیونکہ عاصل انتقال الک بالبراہت یہ سے کہ الک تائی الکب اول کے قائم مقام ہوگیا ، سویہ بات مکن ہوئی تو بھے اور ہیں۔ اور اجارہ ہی کے اقصور کیا تقا ، وہاں جی ہی قائم مقتامی ایک کی دوسرے کی جاہوتی ہے ، ملک اصل ہو ، یا ملک منافع ۔

ایک کی دوسرے کی جاہوتی ہے ، ملک اصل ہو ، یا ملک منافع ۔

ایک صورت میں زن منکو حدر بارہ ندم امکان منگلب غیر شوہر ، الکیرا بالان افرال سے آردل سطور و بالا بالقطع شاہر ہی ۔

جس کے تحقق پر دلائل مسطور و بالا بالقطع شاہر ہیں ۔

غیرار دارج متصرفہ کی طرف ملک ابدائ منتقل نہیں ہوسکتی ، بہاں بھی غیر شوہر کی طرف باوجو د مالکیت شوہر ، ومملوکیت رن منکوم، ملک شوہر کی طرف ما وجو د مالکیت شوہر ، ومملوکیت رن منکوم، ملک شوہر کی طرف منتقل نہیں ہوسکتی ہے ، تو بھرعورت کی طرف منتقل ہوسکتی ہے ، تو بھرعورت کی طرف منتقل ہوسکتی ہے ، تو بھرعورت کی دونون باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ، دونون باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ، دونون باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ، دونون باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ، دونون باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ۔

انتقال ملک اسپاس منگوری اور کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انتقال ملک اُسباب انکوم اسباب کے جی میں بیکار جی ابدی و و اپناکوئی اُٹر نہیں و کھاتے اور اس کی وجہ یہ ہم امر عادم میں معروض قابل امثلاً ذمین کار وشن ہو ناایک عادم جیزہے ، جس

لے مرکمریہ سے ایعنی شوہر کے نئے ہیوی کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، ۱۲ کے مروہاں ، بعنی اُٹرار مِن کے جس کے چائے جانے بردلائل ندکورہ (صلالہ) بالیقین گواہ بی کہ تعرف کا اختیار رکھنے والی ارواح کے علادہ کی طرف اجسام دا جران کی ملکیت نفل نہیں ہوسکتی ۱۲

سه و ونون العنى طلاق وموت اود استقارب استمعنى بن قريب قريب فرات كى صورت من شوبرالافتيار اين كمكيمة ختم كر كي عورت كابدن عورت كى طرف لونا دينا سي اور مون كى صورت من بالاضطرار به بات بوتى ا

کے گئے ابک طرف توسورج کاروشی کے ساتھ منصف بالذات ہو نا ضروری ہے ادر دوسری طرف زمین میں روشنی قبول کرنے کی صلاحیت صروری ہے وان دوفوں چیزوں کے بغیرزمین وسن نہیں ہوسکتی ۔

حیوانات کی روس اور آوازی جونظر نہیں آئیں، اور چیزوں کی شکلیں جو کان سے نہیں جائیں تواس کی وج بھی بہی سے کہ وہ معروض قابل نہیں ہیں، یعنی ان میں دی کھنے اور سے جائے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر چا تکھا ور کان دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ ہوت اپندات ہیں، اسی طرح انتقالِ ملک کے اسباب، جع، مہد اور نضائے قاضی وغیراتو کا مل اب اب اب اگر زن منکو حد معروض قابل نہیں ہے، یعنی زن منکو حد میں انتقالِ ملک کے ان اسباب کا ٹر قول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی وج سے در مختارا ورشامی وغیر کتب فقہ میں کا ٹر قول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی وج سے در مختارا ورشامی وغیر کتب فقہ میں جہاں یہ سکد ذکر کیا گیا ہے کہ قاضی کا فیصلہ عقود و فسوخ میں ظام گرا و باطنا و دلوں طرح نا فذ ہونا ہے، دہاں منکوص عورت اور آزاد آدمیوں کومت شنی کیا ہے ۔

بالجملہ اسباب انتقال ملک بوج عدم قابلیت ملک فران دونوں ہونعوں
یں بریکار رہتے ہیں ، اور کیوں نہوں ؟ ہر امر عارض کے ستے بالبدا بهت ایک
طرف موصوف بالذات کی ضرورت ہے ، تو دوسری طرف عروض قابل
کی حاجت ہے ، بہی دج ہے کہ اَرُوُاح واَصُوات وغِرو مُبَفّر نہیں ہوسکتی اورائٹکال وغیرہ مشموع نہیں ہوسکتی ، گو دیھنے ، سننے والے کی آنکھ اورکان
کیسے ہی تیزکیوں نہ ہوں ، یہی وج ہے کہ قائلان نفاذ قصا ظاہر اوباطئ رن نکومہ کوسنتی کرتے ہیں، چنانچہ درمختاری انتاز قاورشامی میں مراح یہ بات موجود ہے ، علی الموالقیاس ہوائیہ وغیرہ کتب فقیمی اس تصریح یہ بات موجود ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہوتی ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہے ناخی بات می فور و سے ، فرن منکومہ سے کہ تضا ہے ناخی منظور و فسورخ میں نا فدر ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تصا ہے ناخی منظور و فسورخ میں نا فدر ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تصا ہے ناخی منظور و فسورخ میں نا فدر ہوتی ہے ، فرن منکومہ سے کہ تصا ہے ناخی من فرن میں نا فدر ہوتی ہے ۔

سه دونون اليمن زن منكوم اورائر ارمي ۱۱ سكه به كار: ب اثر ۱۱ سكه اصوات: آوازي، ۱۱ من من المنه من دونون اليمن زن منكوم اورائر المن الته به كار: ب اثر ۱۱ سكه القنار، نقل في الحبس مطلب في المنه مرائد الته منار المنها و دالزور ۱۱ در مدال المنه الولى الله مدايه من الته ميا المنار التحكيم ۱۱ التعنار منها و دالزور ۱۱ در مدال المنه الولى الله مدايه من الته ميا المنار التحكيم ۱۱

ا در اُخُرار کواس قاعدہ ہے تنظیم کر دیا ہے ، کوئی نہ سمجھے توکیا کیجئے ،اُس کے فہم کا قصور ہے ، اُن کا قصور نہیں ۔

غیرمنکور عورت اور دیگراموال ا غیرنکوم عورت ادر دیگراموال کے بارے یں الم عمر وسروس برسه المحمل المعلق العظم الوحنيف وحمدالله كاندب برسه كراكرناض على المعلق الم

نے غلط فیصلہ ندکیا ہو، بلکہ گواہوں کی وجہ سے وصوکہ کھاکر مری سے حق میں "دگری کردی ہو، تو ده عورت مرعی کی بیوی ہوجائے گی، اور وہ اموال خواہ غیر مملوکہ ہوں ، یا مملوکہ مدعی کیلئیت میں آجائیں گے ،کیونکہ غیر منکوح عورت نکاح سے پہلے اسپنے بدن کی خو د مالک ہوتی ہے ، اور نکاح کے بعدمنا فع توالد کے اعتبار سے وہ شوہر کی ملوک ہوجاتی ہے ، بعنی اس کی ملکیت ختم ہوجاتی۔۔ اوراس کی جگہ شوہر کی ملکبت قائم ہوجاتی ہے ، جیسے سونا ، جاندی کی خسیرید وفروخت اورسامان کی بیع دسترامی بهی صورت به لی سپه که با نع کی چیزمشتری کی طرنب اورمشتری کاعوض با نع کی طرف منتقل ہوجا تا ہے ،اسی طرح عورت کے منافع بھند شوہر کی طرت اور شوہر کا مال مہرعورت کی طرف منتقل ہوجا تا ہے ، الغرض حب نکاح کے ذریعہ ملک کی تبدیل مکن سے ، تو قصائے فاصی کے ذریعہ بر تبدیل بررجد اولی مکن ہوگی ، کیونکہ فاصی ایک طرن ناتب خداسم، تو دوسری طرف والی رعیت، اس سے اس کوبھی اس فسم کے تصرف کا حق حاصل ہوگا ۔

> البته زن غير منكوصا دراموال باتيه كى نسبت علما حنفيه كايه دعوى كبربوجة تضائب فاضى ملك مدعى مين أسكتے ہيں ، بسترطيكه فاضى با وجود علم حقيقت الحال ، ديدة ودائسة ظلمًا نه دلواد سے ، سويد بان بن رط فهم دانفيات داجب التسليم يے۔

اله بعنى عقود ونسوخ كي تفييس معنكوه عورت اورائر ارخود بخود ستني موجاتے إلى ١١ که در ان کا اینی ان نقبها رکا جو تصار کے ظاہرًا وباطنًا نفاذ کے قائل ہیں ١٢

**教证独容领或效款教表系教验**原验 *提出企业* 

شرح اس مُعَمَّا كى بيسب كرزن غير منكوه قبل نكاح اسبنے بدن كى آب مالك بهونى سبيء اوربعد نكاح وه ملك بقدرمشار البيه شوم كي طرف عائد بروجانی سب، اوراس وجرسے یوں کہر سکتے ہیں کہ جسیے نقود وعروض میں بعد بہتے وسترار ملکب بائع ومشتری ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوجائی ہے، اور اس وجہسے ایک، دوسرے کے قائم مقام ہوجاناہے ایسا ہی شوہر در بارهٔ ملکب بدن زن قائم مقام زن ہوگیا ، مگرجب گنجائش تنبر لسك ملك ملك اورايك روسرك كى جاابك دوسركا قائم مقام ہونا مکن ہوا، تو درصورت قصنائے قاضی بیہ بات ضرور نر سے ، کیونکہ قاصى تجينيت تضا أدهر تو ضرا كانائب، إد هررعيت كا ولى -

ا اورقاضی کے نائبِ خدا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس ک وارس المرب فراسي عرب المرب عرب المرب المرب المربي ما ور

، حادیث شربهٔ میں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیاسے ، ارشا دباری تعالیٰ سے کہ اسايمان والوا الشرتعالي كى اطاعت كروا ورالنتر يَّا يُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ ، فَ

کے رسول دصلی الشہ علیہ وقم ) کی ، اورمعاملہ کا اختیار وَ أَوِلْيَا ﴾ الرَّسُولَ ، وَأُولِي الْأُمْرِمِنْكُمُ ر کھنے والے (کھام) کی اطاعت کرد.

(النساء آياف)

ا ور صدیث شریف میں سے کہ ب شك حاكم الشركاسايه ب زمين مي -إِنَّ السُّلُطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْآرُونِ

دوسری صربیت ستریی سے کہ

مَنْ آمَانَ سُدُطَانَ اللهِ فِي الْآرُونِ أهَانُهُ اللهُ

اور بخاری وسلم شریق کی حدیث میں ہے کہ

جس نے میری اطاعت کی اس نے الندکی اطا<sup>عت</sup> مَنُ ٱطَّاعَنِي قَفَ لُهُ ٱطْسَاعَ اللهُ ،

اله الم المقدر مشارًا اليه العني نفع توالد كے بقدر ١٢

جَنِّهُ فِص الشَّرْتَعَالَىٰ كَى طاقت كى جوزمين مِن سِهِ رَفِيٰ

حاكم كى) تومِن كرك كاء الشرتعالى اس كى تواين كريك

وَمَنُ عَصَالِىٰ فَقَدَا عَصَى اللهُ، و وَمَنُ يُطِعِ الْآمِيرُ فَقَدَ اطاعن وَمَنُ يُعْصِ الْآمِيرُ فِقَدَ عصانى له وَمَنُ يَعُصِ الْآمِيرُ فِقد عصانى له

کی، اورس نے میری نا قربانی کی اس نے اللہ کی نا قربانی کی، اورس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ادرس نے امیر کی نا قربانی کی اورس نے امیر کی نا قربانی کی اس نے میری نا قربانی کی ۔

سَابِت وظافتِ ضراوندی کے بُوت کے گؤاس کی حکومت می کانی سے بجس پرآبیت اَطِیْعُوااللّهُ مَوَاطِیْعُواالر اُسُولَ، وَاولِیاالاَمْرِ مِنْکُمُرُ اور نیزاحاد بیش کثیرہ شاہرایں۔

قارش وحاكم كى خلافت اوندى الرتامن دحاكم كى ببابت اورخلافت خدادندى بركوئ اعتراض كريك كرقران كريم من وقرات مرايك من المرايك من المرايك ا

انبی کاہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان انعکم الاینو دنہیں ہے مکم مگرانشر کے سنے) پس الشرنعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص حاکم کیسے ہوسکتا ہے ؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ آیت گریمہ کا مطلب یہ ہے کہ مستقل حاکم مرف الشرقعالی ہی اوراصلی حکم مرف ابنی کا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور مجازی حاکم الشرکے علاوہ دو سرے بھی ہوسکتے ہیں اجوا بنائی ہیں بلکہ الشرتعالیٰ کا حکم جاری کرتے ہیں اکیونکہ یہ محکام، وصف حکو مدت سے ساتھ بالذات مُتقعف نہیں ہوتے ہیں ، اور سب جانے ہیں کہ موصوف بالذات موصوف بالذات موصوف بالذات الشرتعالیٰ ہی ہوتا ہے ، حقیقة منصف موصوف بالذات الشرتعالیٰ ہی ہیں، انہی کی عطار وجشش سے حکام دنیوی وصف حکم دنیوی وصف حکم دنیوی وصف حکم دنیوی وصف حکم دنیوی

مگر چونکه حاکم و قت کی حکومت بے نیابت و خلافتِ خدا و ندی

له يرسب مديني مشكوة شريف كتاب الامارة والقعنار سع لى كني بن ١١

\*\* ( It's) \*\*\*\*\*\* ( It's) \*\*\*

متصورتین، اس دقت حکومت خلیفه دقاصنی دغیره بالعرض ہوگی، اورظاہر به درصورتنیکه اس کوحاکم بالعرض کہا، تو پھراس کی حکومت معارض اِن المختم الله وسکتی، کیونکه موصوف بالعرض درحقیقت موصوف المحکم الاگلافی نہیں ہوسکتی، کیونکه موصوف بالعرض درحقیقت موصوف ہی نہیں ہوتا، موصوف حقیقی وہ واسطہ نی العروض ہی ہواکرتا ہے۔

قاضی رعیب کا ولی سے ایونکه خود دلایت کامنی دلیل بی اس کی حکومت ہے ایونکه خود دلایت کامغیرم سر پرستی ہے ایعنی دوسرے کے کام کانظم کرنا ، اس کے اموال کی خرید فروخت کرنا ، اس کا نکاح کرانا ، اس کے اموال کی نگہ داشت کرنا ، اور دوسرے کے اموال میں اور نفس میں اس سے پوچھ بغیر تصرف کرنا ، ادراسی کانام حکومت ہے اور دلیل نقسلی بہ حدیث سرنا ہے کہ

اوران میں بہن ہے نکاح کے سلسلہ میں اختلاف ہوجائے توسب کاحنی ولا بیت ختم ہوجائے گا اور قاضی اس لڑکی کا جہاں مناسب سمجھے گا نکاح کرے گا، یہ حدمیث قاضی کی ولایت سکے بارے میں صریح نص ہے۔

جواب ایساسجها درست نہیں سے ، قاضی ادرحاکم کی ولایت عام سے ، اور حدیث سریف میں جو مین لاکو لئ کا کوئی والی وار میں جو مین لاکو لئ کہ کئی قید سے ، وہ ایسی سے جیسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ : «حیس کا کوئی والی وار نہیں ، اس کا خدا وارث سے ، حالا نکہ انٹر تعالیٰ ہرشخص کا وارث سے ، اور مما ورو کا مطلب بیارہ کوتسلی دینا ہے کہ گھبرامت ، تیرا والی وادث انٹرے ، اسی طرح قاضی سب کا ولی ہے ، اور حدیث کامقصد ہے سہاراعور تول کوتسلی دینا ہے کہ تم پرلیشان نہو و، تمعادا ولی حاکم اور قاضی ہے ۔

باتی رہی ولایت ،اول تواس کے نبوت کے لئے ہی حکومت

کانی ہے اکیونکہ حاصل ولایت بحیثیت ولایت بھی تصرف بیجے وشرار وکل وحفظ اموال ہوتا ہے اور ظاہر سے کہ بے اِستمزار عجر انوال غیر میں تصرف بیج وشرار وضح ، علی طندا القیاس زیکار تغیرا ہے استمزار جغیرا خورا کی محد میں طندا القیاس زیکار تغیرا ہے استمزار جغیرا خورا کیا تسم کی حکومت ہے ۔

علاده برین جمله فالمتنگطان و لئامن لاوَلِيَّا لَهُ عاکم کی دلایت مامه برنص صرت سے ، باتی خصوصیت من لاولی که اُس قسم کی ہے جیسے کہاکرتے ہیں : جس کا کوئی والی دوارث نہیں اُس کا فدا دارث ہے .

ظالم قاضی مذراکا ناس الرح قاضی جان بو تبه کرغلط نیصلہ کرے، اور بوگوں برخسام اللہ قاضی مذرعیت کا ولی ، کو کہ ذیاب اللہ میں مذرعیت کا ولی ، کو کہ ذیاب اللہ میں مذرعیت کا ولی ، کو کہ ذیاب اللہ میں مذرحیت کے سے درجین مزدری ہیں ۔

(۱) توانین الہی کی بابندی ----- اس سے قامنی نائب خدا بنتاہے۔ (۲) ادر رعیت پر شفقت ----- اس سے فامنی کو لوگوں کے ابوال وانفسس

من تصرب كاحق حاصل وزاي .

اس کی دلیل بیسے کہ مختام دنیوی کے نائبین کے سے بھی یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں علاقوں کے گورنر ، منلعوں کے مجشر س اور عدالت کے قاضیوں سے بے کرنیچ تک تام مختام کے مالاقوں کے محبشر سے اور عدالت کے قاضیوں سے بے کرنیچ تک تام مختام کے ساتھ شخصت و مہالی گئے ضروری سے کہ وہ سرکاری قانون کی با بندی کریں ، اور ساتھ ہی رعایا کے ساتھ شخصت و مہالی کا برتا در کھیں ، ورنہ وہ حاکم اعلی مے مذتو نائب سمجھ جاتے ہیں نے رعیت کے بہی خوا ہ ، بلکہ باد شاہ کے مخالف و مجرم ، اور رعایا کے شمن ہوتے ہیں۔

علمی عفول عزرسے اللہ الرحومت کے علم کا کوئی عمل لاعلمی کی وجہ سے سرکاری اللمی معفول عزرسے اللہ الرحومت کے علم کا اس کے خلاف ہوجائے ، یارعیت کے مفاد کونقصان ہوجائے ، یارعیت کے مفاد کونقصان ہوجائے ، آوان کو ناف

مله بحیثیت دلایت: بعنی من حیث هی هی بعنی نفس ولایت کا مفهوم ۱۱ که اِسْبَمْزُاج : مرمنی پوچینا ، دا ب دریا نت کرنا ۱۱

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ادلة كالمه

ومجرم مجها ما آسي، نه دستمن خيال كياجا آسيد، أسى طرح الرقامني كوابى كى حقيقت مزجان كى وج ير ركول الما المرواء أواس كى نيابت خداد ندى ادرولامت متأثرة وكى -

مكر إن إنى بات سبيء الرقاضي ديدة ودانسة ظلم كرسه، توجودر حقیقت اس دقت نه نائب فداسه و نه ولی رعیت به ای کیونکه بینے محكام مجازى كے نائبوں كے ذمه بابندى قانون سركارى ، وراوليار کے ذریشفقت ضروری سے ، در منجروہ نائے ، ووالی نہیں ، بلکہ مخالف ومجرم ورسمن سبيء السيء يي يهال هي صرورسب مكر جيسے لاعلمي كى صورت ميں تو اب محكام مجازى اور اوليار منالف و مجرم ورشمن نہیں مجھے جاتے ، ایسے ہی بہال بھی مذہوں گے۔

قصات فأفنى كوالالراو إحب بانابت بولياكه قاضى فداكاناب ادروبيت كادلى سهر وتواب جاننا جاست كرقامنى كاده فيصله جوأس كے علم كى حد تك مجيح ہو ، اورجس چيز كے بارے

میں اس نے نیصلہ کیا ہے ، اس میں قبصلہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہو، تو قامنی کا فیصلہ

من إلى المانية منهي مرتبي من المناهي تا فذم وكا مكونكد حبب قاصى فيصله كرسك مري وزن تیر انوصرا در اموال با قید پر قبصد در لادے گا، تو اس قبصہ کو کوئی اتھا نہیں سکتا، فاضی کے الذياب يري نجروسيه ي لوك نالش دائركيا كرية مي ، حيب فاضى بى معى كا حامى بوگيا، ينباس تبنه كوائقانے والاكون سير واور حبيد مرحى عليه كاغير ستحكم قبصه سبب ملك مجعا مِأْنَا يَهِ ، أَو مَرَى كَا قَبْصَهُ جُومُو مَدُ مَرَى عليه كا قبصه ماك كيول منهوكا ؟ اور مرعى عليه كا قبصه عير سنوار الاستراء في مرادة والناس كافيصله محمد مات سرتسليم مم كرليتاس ا در محل تفنار مینی زین غیر منکوحه اور دیگر اموال می فیصله قبول کرنے کی صلاحیت کی مراج اتم موجو رہے، اس کے قاضی کا فیصلہ ظاہرًا بھی نافذ ہو گا، اور یا طنا بھی ۔

له نواب: ناتب ك بمع يه: قائم مقام ١٢

دلیل کافلاصہ یہ ہے کہ زیر بحب صورت میں ملکیت کی علت تاریعیی قبصہ موج دہ،
ممل یعنی زن غرنکوصر میں ادراموالی باقیہ میں ملکیت قبول کرنے کی ملاحیت ہی موج دہ،
اور فاعل ومفعول میں اتصال ہی ہوچکا ہے بعنی محل قابل (مفعول) تک قبضہ دفاعل )
متعدی ہوچکا ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس قبضہ کو اب کوئی ختم کرنے دالانہیں سے ،
ہرمتناز ع نیہ چیزمی مرعی کی ملکیت تابت نہ ہوتو ہمجھو کہ علت تامہ کے لئے معلول لازم
نہیں ہے ، وھو کا ترکی یا۔

مكراس صورت بين بدلالت مقدمات سابقه أن كاحكمة تك كي خر کے گا، اور ظاہر سے باطن تک اپنا کام کرے گا، کیونکہ اوروں کے ظلم سے بخات اس کی حابیت کے بھروسے تھی ، جب وہی اور وں کا مای موكيا، توبهرقبضة غيركاأتهان والاكون سهي جب مرکی علیه کا قبضہ عیرمت تحکم موجب ملک ہوگیا ہی ہے عرم استحکام براس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ قاضی کے حکم کے الشيخ آهي بهوليتاسيء توقيصنهٔ مدعى تو پوجه تائيد فضارِ قاصني ، وحايت تحکم ہے کہ اس کے اسٹنے کی امیری نہیں، وہ کیونکر ملك مذهوكا وإدهرمال تتنازع فيدمحل قابل! غرض علىت موجبة ملك بعني قبصه موجود، علىت قابلهُ ملك بعني محل قابل موجود واس کے ساتھ اتصال فاعل و فعول ہوچکا بعنی قبد محل قابل تك متعدى موجيكا ، حس كا حاصل بير سيحكه ما نع تعدّى كونى نهيں، اب مبى عروض ملك مدعى، مال متنازع فيه يرينه بوتويوں كبوعلت تامه كولزوم معلول صرور نهيس، سو ايسى بان سواآب

البته من في فيرنكوم كوما من كرف كي يا كسى كا مال شرب كرف كه التي جوط بقراف إكراب

محصيل ملك كيفاططري

W ( IL) WWWWW ( ICh) WOWDAO ( ) WO د و كناه كبيره سي جب كاخميازه اس كوآخرت من توخرور كليكتنا برك كا، ادر بهوسكتا سه كه دنيا م هی وہ اس کے دبال سے دوچار ہو ہتجربہ یہ ہے کہ ایسے مگار مصیبتوں میں صرور کھنے ہر رتی ۔ بات کہ دھیبتیں کس قسم کی ہیں ، اور کعتنی مقدار میں ہیں ، اس کا علم الترتعالیٰ ہی كوسب بالاجمال قرآن كريم من بدارت دسه كه: وَمَا أَصَابَ السَّامَ مِنْ مُصِبْبُهِ فَهَا ادرتم كوراك لنهكارو!) وكي صيبت بالحقى سيء سيكسنت أبديد وتغفوا ومعارسي القول ككترو كالول پنجتی ہے، اور بہت سے گناموں سے تو درگذر (المتدوری آبنیہ) ہی فرادیتے ہیں۔ ر ہا آخرت کا عذاب تو وہ اس مدست میں صراحة موجود ہے ،جوبجٹ کے سروع میں ذکر کی جاجکی ہے کہ ناجائز طربقہ سے دوسرے کی ہرب کی ہوئی جائداد مر دورخ کا مکرا ا طریقہ کی خرا می ملک بہتری کی است ایسی طریقہ اور ذریعہ کے حرام ہونے سے خور وہ چیز جرام نہیں ہوتی، آب معصوب سے وضو کرے نازیر سے، تو نماز درست ہوتی سے، زنا ک اولار عابرو عالم ہوسکتی سے ، بہم میں مبیع کے ادصاف خلاف واقعہ بیان کرنے سے بہم درست بونى هي ، به بحث نفصيل سے ابھناح الادليس سے ، دہاں ملاحظہ فرمانی جائے .

کی اولاد عابدوعالم ہوسکتی ہے ، بیج میں مبیع کے ادصاف ظانب واقعہ بیان کرنے سے بیج درست ہوئی ہے ، بہ بحث نفصیل سے ایمناح الاولاس ہے ، وہاں ملاحظہ فرمائی جائے۔

فطعی میں المراف سے ایمناح الاولاس ہے العرض دیا ہے میں النار سے صرف صد و رحکم فطعی میں النار سے صرف صد و رحکم ادر یہ ، بن سب کو تسلیم ہے کہ کا ذرب وظالم مرعی اور جھوٹے گوا و شدید و عبد کے ستمی ادر یہ ، بن سب کو تسلیم ہے کہ کا ذرب وظالم مرعی اور جھوٹے گوا و شدید و عبد کے ستمی میں اس مدست سے یہ تابست نہیں ہوتا کہ فاصی کا فیصلہ باطناً نا فذنہیں ہوتا ، بلکہ البال مراف کو ہوا اور گوا ہوں کے ذرب کی وجہ سے دھوکہ کھا کر دوسرے کو دوادو ہود اس کا مالک نو ہوجا ہے گا ، مگر مالک ہونے سے کوئی یہ نہ تبجیم کہ اس کے ذمہ سی موجہ کو اس کے ذمہ سی مراف کو اور کا شدیم کا موافدہ باقی نہیں ، بلکہ کذب و زور کا شدیم گوا قذہ اس کے سر ہے ، اور اس د بہت اس کے نوع کی اس کے مرسے ، اور اس د بہت اس کے نوع کی ہونے ہوئا ہے ۔

بال يدمنكم كهطراتي حصول ملك كناه كبيره سهيه اس كياس كاوبال سريررسه كاء دنياكي تكاليف جوبشها دت ومكاتصابك مِنْ مُصِبُبَةٍ فِيمَا كُسَبَتُ إِينِي لِكُمُو وَيَعَفُوا عَنْ كَتِيدُ السَّهِ ما حبول کواکٹر بیش آیا کرتی ہیں، اُن کی نوعیت و تخدید تو خدا ہی جانے ، ير عذاب آخرت توحديث فَانْهَا اقْطُعُ لَهُ قِطْعَهُ مِنَ النَّاسِ \_ او کماقال \_\_\_\_\_ میں بیان ہوجیکا ، اور یہی صریث ہے کہ حس کے بھرد سے آب یہ سبھے ہوئے ہیں کہ قصا سے فاضی نا فدنہیں ہو سكتيه، كوني أبيه سے يو چھے دربارة عدم نفاذ قضا به حدميت كدهر الباكذارش يرسي كماس مريرال اب كذارش يدسي كماس مديث سے تو آب کی کار بڑاری معلوم ، اور کولی صربیت ہوتو لائے ، اور دس نہیں بین کے جائیے، بھرتاد قتیکہ آب اِس قسم کی آبیت و صربث نه لائبن ابروئ انصاف وقانون مناظره آب كا اعتراض نفيول يروارد بي نهين بيوسكتا، بلكه بحكم مقدمات مذكوره جويدتهي یا کلام الشرا ورحد سیف سے ماخود ہیں آ الٹاا کفیں کا اعتراض یا کے ذمہ رہے گا ، اگر حوصلہ مرا فعت ہو تومقد مات مسطورہ کی ادر صربیت سے نابت فرمائیے ، اد هرماً خذمقد مان کا ابطال كيجيّ، بيردسش نهين بينٌ ليجيّه السيكن انصاف اور سے کام کیجئے ، ورنہ بے بھی کی تھبرے کی ، تویہ یا درسہ کہ م ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، اس علم کے مباوی ہی میں آب کو منی تک پہنچا دیں گے، اور جواسب نزکی یہ نزکی کامص اِق خورجتا ریں گے، آب کومعاوم سے کہ ہے تکی میں بوجوزیادہ

کے چوگال: گیندکا بِلاً ایمی چوگال ایمی میدال یعنی آیئے ابھی آزمائش ہوجائے م

**长规模规模规模从未未成果的证明的证据,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这是一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一种工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这些一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个** 

پڑتا ہے ، کو لھوکی مُثان صرور ملاز مانی صفور کے گوش گذار ہوئی ہوگی ا اِن وجوہ سے اول ہی عرص کر دیا گیا ہے کہ اِس سے احترازاولیٰ ہے ، درنہ کتافی معاف!

له وومَثَن برے بتسب نے کہا ہوہ واٹ رے ہات ابرے سرب کھاٹ اس جا ہے ہوا دیا ابرے سرب کھاٹ اس جا بی ہے ہوا دیا ابنی رے تبل ابرے سرب کو ابو انتہا نے کہا جا کہ او لا نہیں ، جاٹ نے کہا : تو کہا ہوا ، او تجو ل تو مرے گا ؟ الله نوابی و درمیں گفتگو کا اوب یہ تفاکہ بری چز بڑے کی طرف منسوب کرنے کے بجا کے اس کے دشمن کی طرف منسوب کرنے والے کہتے اس محضور کے دشمنوں کی طرف منسوب کی جاتی تھی ، نواب مناب کے سرکا در دکیسا ہے ؟ اور عام چیز فداموں اور طازموں کی طرف منسوب کی جاتی تھی ، نواب مناب کو کوئی اطلاع دینی ہوتی تو کہتے کہ وہ حضور والا کے فداموں کے کان میں یہ بات بہنجی ہوگی ساور عدہ بات براہ داست منسوب کی جاتی تھی ، کہا جاتا تھا کہ وہ جناب عالی نے فدام کو انعام سے نواز ا ، ۱۲

THE WAR DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE WAR WAS AND A SECOND OF THE WAR WAS AND A S

Marfat.com

## محام سيكاح مزوامس ويتداكرنام

محارم کے معنیٰ ۔۔۔۔ زنا اور صریح معنیٰ ۔۔۔۔ حدادر تعزیر میں فرق۔۔
حداد اللہ ۔۔۔ جہوری عقلی دلیل ۔۔۔ ام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نقلی
دلائل ۔۔۔ شبہ کی تعربیف اور اس کی بیق میں: شبہ فی المحل ہنے ہوئی الفعل اور شبہ فی العقد اور ان کے احکامات ۔۔ مفتی ہوئول ۔
ماحب حدایہ کی جامع اور محققا نہ بحث ۔۔۔ جہور کی دلیل برنظر ۔۔۔ امام صاحب کی جو سری دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی دوسری دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی عقلی دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی دوسری دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی دوسری دلیل ۔۔۔ افعال سے اور افعال شرعیہ کی تعربیفات ۔۔۔ نہی اور نفی میں فرق ۔۔ افعال شرعیہ کی ہی میں شرعی تدریت صروری ہے ۔۔۔ نکاح محارم افعال شرعیہ کی ہی میں شرعی تدریت صروری ہے ۔۔۔ نکاح محارم معارم ۔۔۔ نکاح محارم ۔۔۔ نکاح محرک محدد محارم ۔۔۔ نکاح محرک محدد محارم ۔۔۔ نکاح محرک محدد محارم ۔۔۔ نکاح محدد محدد کرنا بھی حرمت میں زیا ہے بڑھا ہوا ہے ۔۔ نکاح محدد کرنا بھی حرمت میں زیا ہوتا ہے ۔۔ نکاح محدد کرنا بھی حرمت میں زیا ہوتا ہے ۔۔۔ نکاح محدد کرنا بھی حدد کرنا بھی حرمت محدد کرنا بھی حرمت میں زیا ہوتا ہے ۔۔۔ نکاح محدد کرنا بھی حرمت میں زیا ہوتا ہے ۔۔۔ نکاح محدد کرنا بھی حرمت محدد کرنا ہوتا ہے ۔۔۔ نکاح محدد کرنا بھی حرمت کرنا بھی حرمت کرنا ہوتا ہے ۔۔۔ نکاح محدد کے ۔۔۔ نکاح محدد کے اس کے

## محارم سے نکاح سے معارب سے نکاح سر ریا میں میں میں اور اسے

معارم کے معنی اورشریعت کی اورشریعت کی معادہ میں اورشریعت کی اصطلاح میں اورشریعت کی اصطلاح میں اورشریعت کی اصطلاح میں اورشریعت اور اور دیا عورت اسے اجراب کے ساتھ ہمیشہ کے لئے اکاح حرام ہے انوان نسبی رہنت کی وج سے حرام ہوریا کسٹرالی رہنت کی وج سے اور وہ بینے کی وج سے ایا اوان انتفاع کی وج سے میں حرام میں کا کہ میں النابید بینسیب اوم صاحب قو اور صناع او بوطی حدرام و دواعد الفق ہ

عاقل بالغ بونے والے کا برضا در غبت کسی ت بل خواہش عورت کی اگلی راہ میں سحبت کرنا ، جو ملکب مین اور ملک نکاح سے خالی ہو، نبز ملکیت کے شاہیت مه يه تعرب كى تئى مه و وَطُءُ مُهُ حَكَلَّنِ نَاطِق طَائِمَ عَ وَلُهُ مُهُ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَا فَعِ خَالِ عَنَ وَلُ قَبُلِ مُشْتَهَا فَعِ خَالِ عَنَ مِلُ حَبِهِ وَشُبِهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِلُ حَبِهِ وَشُبِهِ مِنْ اللهِ قِلَ

\*\* (ILLATI) \*\*\*\*\*\*\* (IV.) \*\*\*

دُ أين الإسلام و (حوالدسابق) بعي فالي بمواوريد واقعه دارالاسلام مين ميش آيابو

اورس كامقصد زُجُر (تنبيه اورسرزنش) بهوتاسي، الحُدَّعُ عَفُوبَ مُفَدَّرَةٌ وَجَبَتَ حَقَا

بله تعالیٰ زَجُرًا ردرمختار)

صدود جا رہیں، حدید نیا ، حدید نیا ، حدید نیا ، حدید نیا کی سزا) حدید نیا کی تہمت لگانے کی سزا) اور شرائی ہینے کی سزا ۔۔۔۔۔ ان جا رسزاؤں کے علاوہ اسلام ہیں دیگر جرائم کی جوبی جھوٹی بڑی سزائیں ہیں وہ تعریر اور سیاست کہلاتی ہیں، اور اُن کا اجرار قاصی کی جوبی جھوٹی بڑی سزائیں ہوتا ، اسی طرح قصاص صواب دید پر موقو ف ہوتا ہے ، ان کا جاری کرنا لاز ماضروری نہیں ہوتا ، اسی طرح قصاص بھی حد نہیں ہے ، چنا نجد مفتول کے وُر نار قصاص معاف بھی کر سکتے ، اور حدود جو نکہ النتر کوئی ہیں ، اس سے ان کومعاف کرنا جائز نہیں ہے ، بلکہ اس سلسلہ ہیں سفارش کرنا جی خت کا ایسندید و عمل ہے۔

صراور تعربر میں فرق البڑے اور کتبرالو قوع جرائم کے لئے شریعت میں جوسزائیں صراور تعربی کروں کو جرم کے ارتکاب

سے روکتا ہے، اورجن کا اجرار دوبارہ جرم کرنے سے روکتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں صدود کہلائی ہیں اور وہ صرف جاتہ ہیں ، زنا ،چوڑی ، (زناکی) تہمت لگانا اور شرائب بنا۔

دیگر جرائم جویا تو جینو نے جرائم بین ، یا قلیل الوقوع بین جیسے اِغْلَام ، جانوروں کے ساتھ بنعلی وغیرہ ائم بی سنرائیں متعین طور برمقر نہیں گی تنکی بین ، بلکہ قاصی کی صوابد بر محبور دی تنکی ہیں ، بلکہ قاصی کی صوابد بر محبور دی تنکی ہیں ۔ قاضی جرم کی نوعیت دیکھے گا ، اور جو سخت سے سخت ، یا ہلی سے ہلک سنرامنا سب سمجھے گا جاری کرے گا .

الغرض جس جرم کی سزا شریعت مین تعین ہے وہ "صر" ہے، ادرس جرم کی سزا قاضی کی صواب دید پرموتوت ہے وہ "نعزیز ہے ۔ معالمات میں استاری سے دہ "نعزیز ہے ۔

صدر نا این دا عرشادی شدہ کے ایے شو کوڑے (۲) اور محصن معنی شادی شدہ سلمان کے اینے رُخص معنی شادی شدہ سلمان کے ایئے رُخم معین سنگ سار کرنا .

مستك كاأعار إس كے بعد جانتا جائے كەاگركونى تنفس الب نخرم سے مثلاً ماں يابهن

ادرامام اعظم الومنيفرج استرت سفيان تورى ادرامام زفر كے نزد بك بهرمورت اس پر حدوا حب نہيں سب ، البتر اگر اس نے جانتے بوجھنے يہ حرکت كى سب تو اس كوسخت عرت ناك

مر مرکس افران اول کی دلیل یہ ہے کہ مُورم کے ساتھ نکاح ، نکارح باطل ہے ، ہُوکر میں میں وہ مرف نام نہا دنکاح ہے م میں وہ مرف نام نہا دنکاح جواز دطی کا سبب نہیں ہے ، بس وہ مرف نام نہا دنکاح ہے ، حقیقت میں نکاح نہیں ہے ، اس سے اس نکاح کے بعد جو مجت کی گئے ہے وہ زناہے اوراس شخص پرحدزنا واجب ہے ۔ جہور کے پاس مرف یہی ایک عقلی دلیل ہے ، کوئی نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے ۔

پہلی روابیت ، حضرت برارض الشرعة فرات بین کریری ملاقات میرے مامون صرف ابوق فرات بین کریری ملاقات میرے مامون صرف ابوق فرات میں میں جفاد اللہ ایک الشرعة سے ہوئی ، وہ چند لوگوں کے ساتھ جارہ ہے ہا وران کے ہاتھ میں جفاد اتقا ، میرے دریافت کرنے پر انفوں نے بتا یا کہ ایک خص نے ہیں ہو بیا ماں سے باب کی وفات کے بعد نکاح کر لیا ہے ، حضور اکرم صلی الشرعلیہ وہم نے ہیں ہو بیجا ہے کہ ہماس کی ال اپنی تحویل میں کرلیں ۔۔۔۔ کی گردن اوادی ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا مال اپنی تحویل میں کرلیں ۔۔۔۔ یہ روایت ابو داؤد، ترفدی ، مُشتد درک حاکم ، ابن ماجہ ، محمادی ، مصنف عبد الرزاق ، صنف ابن ابی سینہ ، مسندام احمد بن عبل اور شن بین تھی میں ہے ۔

روسری روابیت: منکاویدین قراه کے دادامحاویدین ایاس رضی السّرعه کوآل صفور ملی السّرعه کوآل صفور ملی السّرعلیه دسلم نے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا تفاجس نے اپنی بہویعنی را کے کی بیوی سے نکاح کر دیا تقاءادر آئے نے حکم دیا تفا کہ اس کی گردن اوادی جائے ، اور اس کے کاری باخوال حدے ، اور اس کے کاری باخوال حدے ، اور اس

\*\* (IL) \*\*\*\*\*\* (IV) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بھی کت ب الحدود، باب التعزیر میں اس کا نذکرہ کیا ہے۔

ان دا قعات میں حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے زناکی سزا جاری نہیں فرمانی ہے ،کیونکہ زناکی سزایا توکوڑے ہیں یارجم بیس تابت ہوا کہ محارم کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں جدتو واجب بہیں ہے ،البتہ تعزیرا اس کوتیل کیا جاسکتا ہے۔

میسری روابیت: حضرت ابن عباس ره سے مردی سے کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ دسکم

نے ارشاد فرمایا کہ:-

یہ روایت ابن ماجہ اور تربذی میں ہے ،اس کا مُفادیہ ہے کہ مَحْرم کے ساتھ زناکرنا

عام زناسے سخت جرم ہے، ایسا شخص اگر کنوارا بھی ہو، نواس کو کوڑے مار کر جھوڑنہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کوفتل کر دیا جائے گا، اسی طرح اگر مَحُرُم کے ساتھ نکاح کر کے صحبت کرے تو يه کهی عام زنا سے زيا ده سنگين جرم سے، بهذا ايساشخص کهی تعزيرًا! ورسياسته فتل کي جائے گا، زنا کی سزا اس پرجاری نہیں کی جائے گی جس میں زانی اگر کنوارا ہوتا ہے تو ست

کوڑے لگا کرچھوڑ دیا جا تا ہے ، کیونکہ بہ تمخرم اس رعابت کاحق دارنہیں ہے ۔

چونهی روابیت: ارستادنبوی *سیو که*:

جہاں تک تنجائش ہومسلمانوں میں صدور دہٹا دوا معنی اگر مجرم کے سے چھکارے کی کوئ راہ ہو تو اس کی راه کھول دو میونکه امام کامعاف کرنے مِنْ عَلَمْ كُونًا بِهِترب إس سے كه سزا دینے مِنْ عَلَمْ كُرْء

إُذُسَءُ وُاالحدودَ عَن المسلمين مَا اسْتَطَعُتُورُ، فِانْ كَانَ لِهِ عَثَرَجُ فَخَلُوا اسْبِيلَهُ فَانَ الْامامَ أَن يُخْطِئ فِي العَفْوخَوْرُمِن أَن يُخْطِعُ فِي العقومة رمشكوته اكتاب مدود العل ثانى

یہ صربیث مرفوع بھی روابیت کی گئی ہے ، اور حصرت عائشہ رمنے کے ارتشاد کے طور بر بھی ر دایت کی گئی سے ، تمر و دمجی حکمامر فوع ہے ، کیونکہ مضمون مدرک بالعقل نہیں ہے ، نیز تام مجتهدین نے اس مدمیث کو قبول کیا سے ، جواس کی صحت کا ایک ثبوت ہے ، علاوہ ازیں اس صدیث کے لئے شاہر تھی موجو دہے، اور وہ حصرت کا عزرضی الشرعنہ کا قصہ ہے کہ جب ا تفول نے زنا کا اقرار کیا تفا، توحضور اکرم صلی الشّرعلیہ وسلم نے ان کوکئی بار ٹالا تھا ، مگر حبب ده اسبے اقرار پرمصررسے تو مجبورٌ اان کورجم کیا لقا۔

اسى حدميث سے نقهار كرام نے بير صابطہ بنايا ہے كہ أَلُحُـدُودُ تَهُنْدُرِ أَبُالسُّهُات

\*\* ( TILLY) \*\*\*\*\* ( IVA) \*\*\*\*\*\* ( IVA) \*\*

رستبه کی وجهسے صدود الله جاتی ہیں) بنرصر میث مرفوع بھی ہے کہ إِدُسَ أُوا الحد و دَبالشُهما ، یہ حدمیت امام ابو حبیفہ رو نے اپنی مسندمی روایت کی ہے ، تخریج سے لئے دیکھیے مولانا ابوانسنا عبدالحي تكهنوى كارساله مدالقول الجازم في سقوط البير بركاح المحارم "(صلا)

بِتَابِ فِي نفس الأمُرِ زور مِخار) پھرت به كي مين قسيس بي محل وطي يعني عورت مي پايا جانے والاستبدائقس وطي من يايا جانے والاست ، اور عقد نكاح من يايا جانے والاست م

تمنون سمول كي تفصيل درج ذيل سه-

من و المحل كي تعريف المكل رجس كونشه كليمه اورخب في الملك بعي منه وي المحل كي تعريف الملك بعي المعروب المعلى المعروب المعلى المعروب المعلى المعروب المع

ہونے کی کوئی دلیل موجو دہوں کی وجہ سے اِٹُتاہ کی گنجائش ہو، مثلاً اپنی اولا دکی باندی سے وطی کرنا ، صربیت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اُنت وَ مَاللُفَ لِاَبِیكُ ( تواور تیرا مال تیرے باب کے لئے ہیں ) اس سئے بہ مجھنے کی گنجائش ہے کہ شایر استخص نے اولاد کی باندی کو این باندی سمجه کرصحبت کی ہو ۔۔۔۔۔۔ سٹ بنی المحل کی دوسری مثال وہ عورت ہے جس کوالفاظ کنائی کے ذریعہ طلاق بائندی گئی ہو، اور عدت میں شوہرنے اس سے صحبت كى ہو، كيونكه صحابة كرام كا اس مسئله ميں اختلاف تقاكه كتائي الفاظ مسے رفيعي طلاق واقع ہوتی ہے، یا ہائنہ،اس سنے یہ سمجھنے کی مخباتن ہے کہ منا پر شوہر نے اس کو مُعَدّدہ رُجعیتہ سمجھ کرصحبت کی ہو،اس کے علاوہ سننبہ فی المحل کی اوربہت سی صورتمیں ہیں ،تفصیل کے سلے کتنب نقسیا مولاناعبدالى تكفنوى كارساله القول الجازم ديميس.

من فی المحل کا حکم اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں بہت کہ یا یا جائے گا، حززاواجب منسبہ فی المحل کا حکم الم مرحبت کرنے والے نے اس عورت کواپنے النے حرام سمجھتے ہو سے صحبت کی ہو، اور اس صحبت سے اگر کوئی اولا وبیدا ہوگی اور صحبت كرف والااس كا دعوى كرسه كاتواس كانسب تابت بوكا .

من فى الفعل كى تعريف المناه من الفعل حس كادوسرانام شراشتهاه المعنى المسيدي ال

محلِ دطی (عورت) میں تواست تیاہ کی کوئی مشرعی بنیاد نہمو ، مگرصحبت کرنے دالے کے حق میں استشاه کی گنجائش ہو،مثلاً ماں،باپ کی باندی سے صحبت کرنا، بہاں کوئی دلیل شرعی تو ایسی نہیں ہے جس سے ملکیت کا سنٹ پیدا ہوتا ہو ، مگر مال ، باب ادرا ولا دیے درمیان ایک دوس ک چنری استعمال کرسنے میں جو سے تکلفی بائی جاتی سے ،اس سے اس سٹ برگی گنجاکش ہے کہ ت مصحبت كرنے دا ہے نے اس باندى كواسے سے طلال سجة كرصحبت كى ہو، اس تسسم كى دو سری مثالیں بہ ہیں ① جس عورت کو طلاق مُغَلطہ دی گئی ہو، اس سے دوران عدت وطی کرنا ده عورت جوشب زفاف می شوهر کی خلوت گاه می پینجانی گئی بودادرشو سرسے یہ کہاگیا ہو کہ یہ تیری ہیوی ہے ، جس عورت کو مال کے بدل میں طلاق دی گئی ہو، یاجس عورت نے مال کے ذریعہ شوہرسے خکع کیا ہو، اس سے دورانِ عدمت صحبت کرنا ( دگیرمورتوں کے لئے القول الجازم وتكيميس).

بن فی اصلی است کا مکم است کا مکم بیائے کہ اگر صبت کرنے والا اس عورت کواپنے نے مستری اور اگر حوام سجھتے ہوئے ۔ سنبری اس کا مکم مال سجھتا تھا ، تو حدِ زنا واحب نہ ہوگ ، اور اگر حوام سجھتے ہوئے برحرکت کی ہے، تو ختر زنا واجب ہوگی۔ اور صحبت سے اگر کوئی اولار پریدا ہوئی ، اور صحبت کنے د، لااس کار نوی کرسے تنب بھی نسب ثابت نه ہوگا ، البتہ د ه عورت حبس کونمی<sup>ت</sup> طلاقیس دی می<sup>ا</sup> یا جس کو مال کے عوص میں طلاق وی سے ، یا جس نے شوم رسے خلع کیا سے ، یا شب زنا ف میں جوعورت شوہر کی خلوت گاہ میں ہینجائی گئی سہے ، اُن سے بربدا ہونے والے بجہ کا نسب ثابت ہوتا ہے ،بشرطبک مبت کرنے والا بجہ کے نسب کا دعویٰ کرے۔

ن و و العقد كى تعريف المنه فى العقد: دوشه به وعقد نكاح كى دجه سے بيدا والم المعقد كى دجه سے بيدا والم المعقد كى العقد كى دائے المحتاج كى المعقد كى المعتاد م المعتاد كى ال معندہ سے نکاح کر کے وطی کرنا ، یا بخوش عورت سے نکاح کر سے وطی کرنا ، بیٹوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کر کے وطی کرنا ، اقد مبغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے وطی کرنا۔ ان تمام صورتوں میں صورةً عقد نكاح يا يا جاتا ہے، حقيقةً وہ عقد نہيں ہے.

ورىنىنى العين ان حضرات كے نزدىك الله عقدكا حكم وي ي وكتب نعل كاسى -

\*\* ( IND) \*\*\*\*\*\* ( IND) \*\*\*

ادرامام اعظم می نزدیک اس مورت می مطلقاً حدُواحب نه ہوگی، خواہ دہ ترمت کو جانا ہوایا نہ جانا ہو ، امام اعظم می نزدیک تیسم ہم تی طرف را جع ہے ، یعنی جو حکم شبرنی المحل کا ہے ، وہی حکم میں نی العقد کا ہے ، البتہ اگر دہ تحریم کوجا نتا تھا ، ادر کھیراس نے یہ انسانیت و حکمت کی ہے ، توجو بھی سخت سن ایک تی ہودہ دی جائے گی ، فتح القدیر میں ہے۔

وَمَنُ تَزُوَّةً امُراَةً لَا يَحِلُ لَهُ رِنكا كُما ، بِأَن كانت مِن دُوى محارمه بِنَسَب كامِّة اوبنته ، فوطِئها ، لَمُ يَجِبُ عليه الحديث عند ابى حنيفة وسفيان النورى ورُفُرُ وإن قال علمتُ المَا عَلَى حرامٌ ، ولكن يجب عليه بن لك المَهُرُ ، ويُعَاقبُ عقوبة هى أشَدَ لَ عالى علمتُ المَا عَلَى حرامٌ ، ولكن يجب عليه بن لك المَهُرُ ، ويُعَاقبُ عقوبة هى أشَدَ لَ عالى علمت المَّابِن لك ، واذا لم يكن عالمًا لاحدٌ ولا عقوبة تعزير ، وقال ابو يوسف وحمد والشافعي وكذا والك واحدمد

جب الحدّاذ اكان عالمًا بذلك دمير

ترحمید: حب طل ایسی عورت سے نکائ کیا جب سے نکائ معلال نہیں ہے ، مثلاً وہور است کی مرحمید: حب طلا ہوں ہے ، مثلاً وہور است کی ماں اور اس کی بہن ، پھراس سے مجت کرلی تو امام ابو حفیظہ ، سفیان توری اور امام زفر رحمہم الشرکے نز دیک اس پر حدوا جب نہوگی ، اگرجہ وہ اس عورت کو حرام سمجھا ہو ملکہ اس پر اس عورت کا مہر واجب ہوگا اور اس کوجو سخت سے سخت سنرا ہوسکتی ہو بطور سیاست دی جائے گی ۔ شرع امرہ حدے طور پر کوئی سنرا نہ دی جائے گی ۔ شرع امرہ حدے طور پر کوئی سنرا ہے اور محمل اس صورت بیں ہے جب وہ تحریم کو جائے ہو، درنہ نہ تو حد ہے نہ بطور تعزیر کوئی سنرا ہے اور صاحبین ، امام سنافعی اور اسی طرح امام مالک اور امام احدر حمہم الشرکا قول ہے ہے کہ اگر وہ تحریم کو جائے تھا تو حد واجب سے کہ اگر وہ تحریم کو جائے تھا تو حد واجب سے ۔

مفتی بیرول پرسن مگلاصة الفتادی سے نقل کیا گیاہے کہ فتوی ماجین کے تول پرسنے مفتی بیرول پرسنے ، اور فرایلے کہ امام ماحب کے تول پرسنے ، مگر مُلاً مہ قاسم بن قُلُو بُغانے اس کورد کر دیا ہے ، اور فرایلے کہ امام ماحب کے تول پرفتوی دینا زیادہ بہترہ (دُرِعِمَا رمع الشامی میں ہے تول کی کا دیجان ہی بہم معلوم ہوتاہے ، کیونکہ الفول نے سب سے آخر ہیں امام صاحب کے تول کی دلیل بیان کی سنے ، اور اُن کا طریقہ یہ سنے کہ وہ تول مخار کی دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ دلیل بیان کی سنے ، اور اُن کا طریقہ یہ سنے کہ وہ تول مخار کی دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ ساحب حدایہ نے اس سلسلمیں نہایت جامع اور محققانہ بحث کی ہے ، اس سنے پہلے وہ بڑھ لی جا ایک ارتباد فرماتے ہیں کہ

KW ( ILLY ) \*\*\*\* \*\* ( ILLY ) \*\*

وَمَنُ نَزَوَّجَ امُرَأَةً لَا يَجِلُّ لَهُ نَكَا حُهَا، فَوَطِئْهَا لَا يَجِبُ عليه الحدُّ عند إلى حنيفةً لكنه يُوحَبُّ عقوبةً أذاكان عَلِمَ بذلك، وقال ابويوسف وهم والشافعيُّ: عليه الحدُّ اذاكان عالمًا بذلك، لان عقد للم يُصَادِفُ عَلَّهُ فَيلَعُونُ كما اذا أَضِيفَ الى الذكور، وهذا لا تَعدَلُ المتصرف ما يكون عدلًا لحكه، وحكمه الحِلُّ، وهي من المحرمات.

وَلاِ بِهِ مِن مِنات بِنِي آدم قابلة الله وهوالمقصود، فكان ينبغي ان يَنعَوَّ لَهُ وَلاَ نَتَى مِن بِنات بِنِي آدم قابلة الله وهوالمقصود، فكان ينبغي ان يَنعَوَ لَهُ فَي حَق جميع الاحكام، إلَّا انه تَقَاعَلُ عَن افادةِ حَفيقةِ الْحِلِّ فَيُوْمِ ثُ النَّبُهَة الان فَي حَق جميع الاحكام، إلَّا انه تَقَاعَلُ عَن افادةِ حَفيقةِ الْحِلِّ فَيُوْمِ ثُ النَّبُهَة الان الشبهة مايشُبه النابت الانفسُ الثابت الاَّابت الاَّابت الله النه وجبه المحد والذي لا يوجبه مفاحث مُن فَي وَجب الحد والذي لا يوجبه المحد والذي لا يوجبه المحد والذي لا يوجبه المحد المؤمّ النه عن من من الله عن المن عورت من الله عن المن عورت من الله على الله عن المن عورت من الله عن الله على الله عن الله عن الله على الله عن الله عنه الله عن الل

کسی مرد کے ساتھ ذکاح کرنا \_\_\_\_\_ اور اس عقد کامحل کو نہ بانا اس دجہ سے سے کہ عقد کامحل کو نہ بانا اس دجہ سے سے کہ عقد کامحل وہ سے ، اور یہ منکو صمحر مات امری ہے ، اور یہ منکو صمحر مات ابدیم سے ، بہ ورث نکاح کا حکم قبول نہیں کرسکتی ) ابدیم سے سے داس نے بہ عورت نکاح کا حکم قبول نہیں کرسکتی )

ادراہام ابوصنیفرہ کی دلیل یہ ہے کہ اس عقد نکات نے اپنے محل کو پالیاسے ، کیونکہ عقد کا محل دہ ہے ، جوعقد کی غرض ادر تقصود کو قبول کرے ، اور تمام عور تیں (خواہ محرات ہوں یا غیر محرات) توالد و تناسل کی صلاحیت رکھتی ہیں ، ادر یہی نکاح کی غرض ہے ، اس کے مناسب یہ ہے کہ یہ نکاح اپنے تمام احکام کے حق ہیں منعقد ہوجائے ، مگریہ نکاح صلت وطی کا فائدہ دینے سے عاجز رہ گیا ہے (اس سے کہ شریعیت نے محرات سے نکاح حرام کیا ہے) العرض یہ نکاح سے باجر تر مگیا ہے (اس سے کہ شریعیت نے محرات سے نکاح حرام کیا ہے) العرض یہ نکاح سے بیداکرے گا ، کہونکہ شب اس چیز کا نام ہے جوشی نابت کے مشابہ ہو، مگر تابت کے مشابہ ہو، مگر ناب کے ادراس کا است منہ ہوں ہے ، ادراس کے ایک بڑے گئاہ کا ارتکاب کیا ہے ، ادراس

\*\* (ILEGIT) \*\*\*\*\*\* (IVE) \*\*\*

کی کوئی حد تعین نہیں ہے ، لہذا اس کو منت سزادی جائے گی۔

(۱) نکاح کی غرض اور مقسو واصلی جواز وطی نہیں ہے، بلکہ تو گروادلادہ، ارشا دباری بنساہ کی مخترف کئے دعور تمیں تمعاری کعیتی ہیں) اور ارشاد نبوی این مختاف کے دریعہ دیم اسلام کا مسیمی عرض ثابت ہوتی ہے، اور ایس تمعاری زیادت ہوتی ہے، اور ولی تمامی عرض ثابت ہوتی ہے، اور وطی چونکہ تو تدریعہ دیا مقصود ہے جس طرح بقائے انسان وطی چونکہ تو تدریعہ دیا مقصود ہے جس طرح بقائے انسان کے سئے غذا بالوام طم مقصود ہے ۔ اس وج سے زناح ام کیا گیا ہے کیونکہ زائی کے سئے غذا بالوام طم مقصود ہے ، حصول اولا دمقصود نہیں ہوتا، نکارح مُتعہ اور نکاح مُوقَّتُ کا اصلی مقصد شہوت رائی ہوتا ہے ، حصول اولا دمقصود نہیں ہوتا، نکارح مُتعہ اور نکاح مُوقَّتُ

کے جرام ہونے کی دج بھی ہی ہے۔

(۲) دطی اگرنگاح کی غرض ہو، تو دو علت غائی ہوگی جس کو معلول کے دجو دمی کھے دخل نہیں ہوتا ، کیونکہ چارعلت موری ہو، تو دو علت غائی ہوگی جس کو معلول کا جز صرف علّتِ مادی اور علتِ صوری ہوتی ہیں ، علتِ فاعلی اور علتِ غائی معلول سے خارج ہوتی ہیں ، مثلاً چار بائی کے اجزار بائے ، با ہیں ، اور بان ہیں جو علت مادی ہیں ، اور چار بائی شیسار ہونے ہرجواس کی صورت اور ہیئت ِ کر ان بین ہو علت موری ہے اور یہ ودنوں علین چار بائی کا جز ہیں ۔ گر برصی جو علتِ فائی ہے چار بائی کا جز رہیں ہیں ، کیونکہ فاعلی ہے ، اور چار بائی کی غرض اولیٹنا بیٹھنا ، جو علتِ غائی ہے چار بائی کا جز رہیں ہیں ، کیونکہ ضروری نہیں ہے ، اور چار بائی کی غرض اولیٹنا میٹھنا ، جو علتِ غائی ہے چار بائی کا جز رہیں ہیں ، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ چار بائی تیار ہونے ہراس کی غرض مرتب بھی ہو، الغرض وطی اگر زکاح کی غرض ہو، تب بھی اس پر نکاح کی صحت ہوقون ندر سے گی۔

(۳) كى كا فرك نكاح يى دوني بور بيرووس ئىزى باسلام بوجايى ، توهديت رون

یں یہ مہے کہ ان دونوں ہنوں میں ہے کسی ایک کے اختیار کرلینے کا شوہر کو اختیارہے ، اس اختیار سے صاف ظاہرہے کہ اسلام کے بعد بھی وہ دونوں ہمنیں علی حالہ اس خص کے حکاح میں ہیں ، ورنہ اختیار تعیین باطل ہوگا۔ حالانکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ ان دونوں سے ولمی کرنا حرام ہے ، اسی طرح اگر کوئی شخص دو مہنوں کوخر پرسے ، توسب جانتے ہیں کہ دوئی کودونو ہنوں ہرملک متعہ حاصل ہے ، چنا نچہ ان دونوں میں سے جس کوجاہے دلمی کے لئے خاص کرسکتا ہنوں ہرملک متعہ حاصل ہے ، چنا نچہ ان دونوں میں سے جس کوجاہے دلمی کے لئے خاص کرسکتا ہنوں ہرملک میں دونوں بہنوں سے مجست کا حلال ہونا مدائی کو حاصل نہیں سے ۔ کی حالت میں ہو، تو دطی کا حلال ہونا جس کو نکاح کی غرض ہجما گیا سے حاصل نہیں ہے ، اور نکاح جوں کا توں موجود ہے ، اسی طرح کوئی ہوں سے ظہار کرنے ، تو کفارہ ادا کرنے سے ہیلے نکاح جوں کا توں موجود ہے ، اسی طرح کوئی ہوی سے ظہار کرنے ، تو کفارہ ادا کرنے سے ہیلے

نکاح جوں کا توں موجودہے ، اسی طرح کوئی بیوی سے ظہار کرنے ، تو کفارہ ادا کر ہے ہے ہے۔ صحبت جا کرنہیں ، گردنکاح بحالہ باتی ہے۔ اسی طرح ایلار میں ہی بوی حرام ہوجائی ہے گرنکاح باتی رہتا ہے۔ نیز محارم رماں بہن وعیرہ) کوخر بدنے کی صورت بس ملکیت یائی جاتی ہے

كرصة وطى تابت نبيس ب، الغرض ندكوره بالادع وكى بنا يرحلت وطى كونكاح كى اصلى غرض

قرار دینا درست نہیں سسے۔

ے اور باہی رضامندی می متعقق ہے۔

الغرض جب مردنکاح کا اصل ہے، عورت نکاح کا محل ہے، اورطرفین کی رضامندی سے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوئیں، توبیہ نکاح ، نکاح صحیح کے قبیل سے ہوگا اس کونکاح باطل مینی معددم محض نہیں کہا جاسکتا ، اورجب نکاح کا تحقق ہوا، تو آ نارنکاح اس برصرورمتفرع ہوں گے، اور نکاح کے آثاریں سے سے زنا اور حرز زنا کا منتفی ہونا ، اور

نسب كاتابت بونا۔

من اور حرام کا مالی می اور می اسم مینی کو نک دکاح کی طرح قال بی و قرح کا ہوتا ہے ، جائز اور حرام ، حربی کا فرکا قتل مرام اور گنا ہے بی و تکلیف اور حرام ، حربی کا فرکا قتل مربی اور گنا ہو گئا ، اور آثار تعنی ریخ و تکلیف اور جائز کا مناز مربی میں تو آثار منفرع ہوں ، اور جائز قتل میں تو آثار منفرع ہوں ، اور جائز قتل میں تو آثار منفرع ہوں ، اور حرام قتل میں آثار منفرع نہوں کے ، یہ نہیں ہوگا کہ جائز قتل میں تو آثار منفرع نہوں کے آثار اس پر صرور منفرع ہوں گئی ، یہ نہیں ہوگا کہ جب بھی نکاح ہا یا جا سے گا ، تو اس کے آثار اس پر صرور منفرع ہوں گئے ، یہ نہیں ہوگا کہ جب بھی نکاح ہا یا جا سے گا ، تو اس کے آثار اس پر صرور منفرع ہوں گئے ، یہ نہیں ہوگا کہ کہیں تو نسب ثابت ہو ، اور مورز نامنفی ہو ، اور کہیں صحت نکاح کے باد جو رآثار منفرع نہیں کو سط : صحت سے مراد تحقق اور وجو د سے جو عدم اور باطل کا مقابل سے ، جو از مراد نہیں سے جو حرام کا مقابل ہے ،

سے جو ترام کا معابی ہے۔

امام اعظم کی دوسری دلیل سے ہے کہ آیت کریمہ خرّعت علیک کُھُرا کھا تک کُھُر (الن،
انکاح حرام ہے ، جاع اور دلمی کی حرمت کا بیان مقصود نہیں ہے ، کیونکہ جاع ہو ہر غیر شادی شدہ عورت سے حرام ہے ، اس میں محارم کی کوئی تحقیق نہیں ہے ، نیزاس سے او پر جوار شاد باری تعالیہ کہ وَلاَ مَنْ نِحُوا مَا نَکُو اَ اِنْ نَکُھُرُ مِنَ الْمِنْسَاء ، اس میں نکاح کی ممانعت ہے ، نیز اس سے اور پر جوار شاد باری تعالیہ کہ وَلاَ مَنْ نِحُوا مَا نَکُو اَ اِنْ نُکُھُرُ مُنَ الْمِنْسَاء ، اس میں نکاح کی ممانعت ہے ، نیز اس میں نکاح کی ممانعت ہے ، نیز اس میں نکاح کی جونس میں نکاح کی جمت بیان میں نکاح کی جمت بیان سے ، کیونکہ مال کے ذریعہ چاہئے کا مطلب ہر کے وس میں نکاح کی حرمت بیان الغرض اِن قرائن سے یہ با متعمین ہوجاتی ہے کہ آیت تخریم میں ذکاح کی حرمت بیان الغرض اِن قرائن سے یہ با متعمین ہوجاتی ہے کہ آیت تخریم میں ذکاح کی حرمت بیان کرنا منفصود ہے ، اور ذکاح افعالی شرعیہ میں سے ہے ، اس کے اس کی ممانغت کے سے کرنا منفصود ہے ، اور ذکاح افعالی شرعیہ میں سے ہے ، اس کے اس کی ممانغت کے سے کرنا منفصود ہے ، اور ذکاح افعالی شرعیہ میں سے ہے ، اس کے اس کی ممانغت کے سے کہ ا

اضیارِشری دمشردعیت مفردری ہے، درنئی نہیں دہ گربلد نفی ہو جائے گ ۔

افعال حسید اور نفرعید کی تعریف کا موں سے روکا گیا ہے، اُن کی ڈوٹسیں بیں انعال حسید اور نفر عید انعال حید وہ بیں جن کا دہ فہوم جوشر بعت کے نازل بیں انعال حیث ہو اور نفرو میں کوئی تغیرہ ہوا ہو، اس کے مفہوم میں کوئی تغیرہ ہوا ہو، میں تنازل ان زناکرنا، شراب بینا وغیرہ سے ادرانعال شرعیہ وہ بیں جن کا اصلی فہوم میں کوئی تغیرہ ہوا ہو، میں کرنا، زناکرنا، شراب بینا وغیرہ سے ادرانعال شرعیہ وہ بیں جن کا اصلی فہوم میں کوئی تغیرہ ہوا ہو،

بوزول شریعت سے پہلے تھا دہ ورود شرع کے بعد باقی نه رہا ہوہ جیسے روزہ ، نماز، سے مرد ماز، سے بہلے تھا دہ ورود شرع کے بعد باقی نه رہا ہوہ جیسے روزہ ، نماز، سے

افعال سرعيد كي بي من شركي فدرت روي مع السرك بعدجانا جائے

ہونے کے لئے جوندرت غردری ہے، وہ افعال حسیمی آوسی ہوتی ہے، مگرافعال شرعیہ میں توسی ہوتی ہے، مگرافعال شرعیہ میں قسی ندرت کا فی نہیں ہے ، بلکہ ان سے رو کئے کے لئے مشرعی ندرت ضروری ہے ، اور نزعی تدرت نام ہے جواز کا ، لینی شریعیت کی نظر میں وہ کام فی نفسہ جائز ہو، مگر کسی خاص مصلحت کی دوبہ سے اس سے منع کیا گیا ہو ، تو وہ ممانعت در نہی "موگی.

اس نفروری تمہید کے بعد جانا جائے کہ آیتِ تحریم میں محرات سے نکاح حرام کیا گیا ہے ، اور زکاح نغل شرعی ہے ، اس سے مفروری ہے کہ نکارح محارم فی نفسہ جائز ہو ، اور مورات کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو ، انغرض عورت کے محرم ہونے کی جہت سے قطع اللہ کرلی جائے ، اور جب نکاح کا تھی مطلب ہے محل کو پانے کا ، اور جب نکاح کا تحق ہوجاتی میں ، اہذا ہو کہ وہ وہ وہ میں سے ہوجاتی میں ، اہذا کو وہ وہ وہ میں سے مرتفع ہوجاتی میں ، اہذا کو یہ نہو کا در کے دطی کرے کا ، اور حدود و خبصات کی وج سے مرتفع ہوجاتی میں ، اہذا کو یہ شاخص این میں ، اہذا کو یہ خوص این میں ، اہذا کو یہ خص این میں ، اہذا کو یہ خوص این میں ، اہذا کو یہ خوص این میں ، اہذا کو یہ خوص این میں ، اہذا کو یہ دا جب نہ ہوگی .

و فعد تا سلّع : بدلالت وَلاَ مَنْكِ مُواجونبل آيتِ تَحريم واقع ، اور نبر بدلالت وَاجُولَ لَكُومُ مَا وَرَاءَ ذلِكُ مُنْ أَنْ تَبُعَوُ إِلاَ مُوالِكُمْ يه بات ظاہرت كرمورود تحريم ، آيت حمت مين لكائ سے ، جماع نہيں ،

له مورد: دارمونے کی جگریعی مصداق ۱۲

اور چونکه مرنبی "افعال اختیار به بردا قع هواکرنی سیم، تو نکاح سا محرمات سے منعقد ہوسکنا مکن الوقوع ہوگا ، ورنہ کھر رزنہی ،، کس مصرف کے لئے ،ادرکس مرض کی دوا ہوگی ؟! علاوه برین نکاح کی علیت فاعله موجود ، علیتِ قابله موجود ، تراضی مكن، بير نكاح نه بهو سكنے كے كيامعنى ؟! \_\_\_\_علت فاعله كا بُوت اس سے زیادہ کیا (ہوگا) کہمرد قادر علی البجاع سبے، ادر علیت تابلہ کا تبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کے عورت محل بیدا دار ؟ مرد نہیں جواس تو قع کی گنجائش نه ہمو ،عرض جو باتیں اور عور توں ہے متصور ہیں، یا اور مردوں سے متصور ہیں اوسی باتیں مردوں کو اسینے محارم سے متصور ہیں۔ ا ورظا ہرسہے کہ اصل قصورِ نکاح جو بدلانت پنساء کئے بخرے کا کہ اولاد سہے ۔۔۔۔ بایں وج کہ اتنی ہی بات پر موقوف ہے۔ محارم مسے بھی متوقع ، بھرمانعت ہوگی تو اصل نکاح ہی کی ہوگی ، اس كُ لاَنْكِحُوافرما يا، لا يَجُامِعُوا، يا لاَتَقَرُ بُوانه فرمايا.

له"ا تنابی بات پر « بعن عودت بونے پر ۱۲

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اصولی قاعدہ کے مطابق جب کہ تقیقی عنی مراد لئے جا سکتے
ہوں مجازی عنی مراد لینا جائز بہیں ہے ، اور نکاح محارم میں قیقی معنی مراد یہنے میں کوئی دشواری
ہیں ہے ، جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا ، پھر مجازی نکاح مراد لینے کی کیا ضرورت ہے ؟!
اور نکارح محارم کے حقیقی نکاح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے تحقق (وجود) کے
ہوجو بنیا دی چیزیں ضروری ہیں، وہ سب نکارح محارم میں موجود ہیں ، اگر اُزگانِ نکاح موجود
نہ ہوتے ، تو مجازی نکاح کہنا سی درجہ میں معقول ہوتا، مگر جس طرح بہی میں اگر تام ارکان
مور دہوں ، تو وہ بیج حقیقی ہوتی ہے ، اسی طرح نکارح محرات میں کچھ مفاسد ہیں اس سنے
وجہ سے قیقی نکاح ہے ، البتہ شریعت کی نظر میں نکارح محرات میں کچھ مفاسد ہیں ، اس سنے
اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔

اور با وجودا مكان اراد كم عنى حقيقى ، عنى مجازى كا مرادلينا صريح فا انصافى ہے ، بال اگر ضرور بات محقق نكاح \_\_\_ مكن الاجتماع نه وتعداد پر ما مهيت مقصود اصلی خود گواه هي \_ مكن الاجتماع نه ہوتے ، ياموجو دہى نه ہوتے ، تو پھر يہ بھی مكن تقاكہ بطور مشاكلت اس نكاح كو نكاح كهد ديا ہو ، جيسے بيع مالي شعن عندالبائع ، يا بيع ميئة و دمُم كو \_ جو مال شرق نہيں \_ بيع مالي شعن عندالبائع ، يا بيع ميئة و دمُم جو ضروريات بيع ميں سے ہے ۔ حقیقی بيع نہيں كه سكتے ، فقط بطور مشاكلت بيع كم ديتے ہيں ، اور حاصل ممانعت ، عرض بيع يعنی مضاكلت بيع كم ديتے ہيں ، اور حاصل ممانعت ، عرض بيع يعنی تصرف ہوتا ہے ، خود بيع نهيں ہوتی ۔

اله بعن نکاح کے وجود اور تحقق کے ہے متعین طور پر جیرجین صروری ہیں، جونکاح کے اصل مفصد کو سانے رکھے اسے خود نجو دیجو میں آجاتی ہیں ، نکاح کا مفصور اصلی توالدہ جس کے ہے علت فاعلہ اور علتِ قابلہ مزدی ہیں اور یہ دونوں صروری چیز میں نکاح محمات میں موجود ہیں اسلے بھی اکیسی عندالبائع اس چیز کو بیجیا جو بائع کی اور یہ دونوں صروری چیز ہو بائع کی ملکیت میں نہرہ و 11 ساله بال شرعی : بال مشقوم 11 ساله بعنی بیج یا طل سے روکے کا مفصد خود بیع سے روک نا میں بیری تھرت سے روک اسلامی میں نہرہ کا میں دوکر اسے 11 سے مورک کا مفصد خود بیع سے روک کی عرض بیری تھرت سے روک کا مفصد خود بیع ہے۔ بلکہ روکے کا مفصد بیع کی غرض بیری تھرت سے روک کا سے ا

بالجمد بوجه فرابمي تمام مهامان بهيع وشرار جيسي اكثربيوع كوبيع فققي معجصة بين ايسيهى نكارح محرمات كوبوج مذكور، نكاح حقيقي بمجتين يەنہيں كەمجازًا نكاح كہد ديا، داقع مِن نكاح نہيں\_\_\_\_ جيسے بوجه مفاسير معلومہ قتل اہل ايمان كى مانعت سے، اور قتل كفاركى ممانعت نہیں ،کیونکہ وہاں وہ مفامید نہیں ،حالانکہ اطلاق قتل دونو س جابطور حقيقت موجود سيء اليسيري بوج يعض مفاسده نكاح محارم منوع رباء اور نكارح أجبيبيات جائز رماء كوباعتباراصل إظلاق نكاح رونوں جاحقیقی ہے، مجازی تہیں۔ ليكن نكاح حقيقي ببوكاتوا نارنكاح بعي اسي طرح متفرع ببوجانينك جيسة فأحقيقي برآ تارفتل متفرع بهوتي بعني جيسه در د دائم دارزا

روح دونول جابرابر، قتل جائز ہو، یا ناجائز، ایسے ہی انتفاہے نِه نا در صورت نكاح دونول جابرابر بوگا، نكاح جائز بهو، يا ناجائز، اور انتفايت زنا ہوا،تو بھراحکام زنامتل اجرائے حدود خواہ مخامتی ہوں کے،خاص کر جب يه دمكيما جائے كرمنجملئه احكام زنا، حدود ادنی سے سنبہ سے بھی مزارق

الكاح كرك ويناط بمصحبت كرنا ادبرى بحث سيكسى كويه غاط تهمى نهوني جائتك جب نكاح محارم فيقى نكاح ب أو كارجاع مار المعار الماح مار الماري المرجاع الرحة الرقيم زنانهين بهاع الرحة الرقيم زنانهين بهاء المرجة المرجة المرسم ألمر حرمت میں زنا سے بڑھا ہوا ہے ،کیونکہ ازنیۃ اگر غیرتحوم ہوتو اس سے جائز طور پر نکاح کرنے کا الكان سے ادرجاع كے جائز ہونے كى صورت نكل مكتى سے ، كمرمحارم كے ساتھ جو نكه نكاح حرام ہے اس نے جوازجاع کی کوئی صورت نکل ہی نہیں مکتی ،اس نے پیجاع زنا ہے شدید تر ہوگا، ادراس پراتن سخت مزادی جائے گی کہ کیا کہتے ؟ اِجیسے مسلمان کو قتل کرنا چونکہ حرام ہے،اس.

له أثم: تكليف، إنْزِها تي روح كا تكلنا ١٢

نے دنیا داخرت میں اس پرجو سزامرت ہوئی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ پہلے دنعہ نبر میں جو سئلہ گذراہے ، اس کا حاصل بھی بھی ہے کہ قاصنی کے نیصلہ سے اگر چیئے منکور حورت جھوٹے مدعی کو ل جائے گی، گراس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے دہ چونکہ حرام اور غلطہ ہے اس سے اس عورت سے صحبت کرنا اگر جہ از قبیل زنا نہ ہوگا، مگر گناہ بیں زنا ہے بڑھ کر ہوگا۔

فلاصہ یہ کہ حرمت جاع ، زنا سے نام سے ، اہذا زناکی نفی سے حرمت جاع کی نفی نہ ہوگی ، کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان خاص ہے اور حیوان نام سے اس سے انسان خاص ہے اور زنا سے حرمت ہوئی جاع کا عام مونا نفلی طور براس سے سُنگم ہے کہ جین و نفاس کی حالت میں جاع حرام ہو گرزنا نہیں ہے ، اور عقلی طور براس سے واجب التسلیم سے کہ آثار تو ترسے عام ہوتے ہیں مثلاً سورج موتر ہے ، اور اس کا انزگر می ہے جو عام ہے ، کیونکہ گرمی کے اسباب سورج کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں ، اسی طرح زنا موتر ہے اور حرمت اس کا انتر ہے لہذا حرمت عام موتی موتر ہے وارب باب بھی ہو سکتے ہیں ، اسی طرح زنا کے علاوہ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں ۔

بان به بات منظم که جیسے تل ممنوع بهوتا ہے ، آدا نارفسل پریعنی در در دائم و اِنرِهَا قِ روح براتنا عذاب بهوتا ہے کہ کیا کہتے! ایسے ہی تنکاح منوع بهوگا، نوآ نارِ نکاح بینی جماع و غیرہ براتنا کچھ عذاب متفرع بهوگا کہ کیا کہتے!

کر کیا کہتے!

تغرض ده جاع گواز قسم زنا نه به د، پر حرمت می زناسه بره هر رسیدگا، کیونکه غیر محارم سے زنا به د تو بوجه امکان نکاح جائز، ال کی جائت کی ام پر هی سے ، اور خود آکاح ہی حرام به د تو بجرا سفعل کی حیلت کی کوئی صورت نہیں \_\_\_ علی افذا القیاس صورت مرقومہ دفعنہ تا من میں جاع بوجر می طریق صول ملک زناسے بر هر مرسے گا، اور ملت کی کوئی صورت نه نه بوگ .

غایت مانی الباب به بروکه حرمت و قاع زناسے عام رہے، سو به بات بطور مقول تو یون سلم کرجاع حالت حیض و نقاس میں حرام ہے، اور زنانہیں، اور بطور معقول یوں واجب التسلیم کدا تارکا موٹرسے عام ہونا معقولات میں سے ، جنانچہ پہلے ہی گذر جیکا۔

منهمت كاانجام برابونات المسادة المستون ، فرمت مبارك مين المنت كاانجام برابونات المستال المستوكم من توبرلالت عقل المنتاج من المناكدة المناك

ونقل نکارح محرمات کا نکارج ہونا ، اور اس وجہ سے مس کا ازقسم زنا نہ
ہونا تابت کر دیا ، اب آپ سی ضعیف ، قوی ، دلیل عقلی ، نقلی ہے اُس
کا نکاح نہ ہونا ، اور اس سبب سے اُس جاع کا زنا ہونا ، جو بعد اسس
نکاح کے واقع ہو ، ثابت کیجے ، اور دشش نہیں بین کیجے ، پڑا اِشات
وثبوت ہو ، زری ہے کی زُفل نہ ہو ۔

مگرائے خیال ناتص میں بہاتا ہے کہ آپ کو جواب تو کچھ دائے گا، بڑا بنی خجالت اُتار نے کو میرے ذمہ بہانہ تحقیق انعقادِ نکاح ، تہمتِ جواڈ نکاح محرات لگائے گا۔ ادر میں جانتا ہوں بہی انداز آپ جوابِ دنعہ نامن میں اختیار فرمائی گے ، اور بہ بہانہ حلتِ آثارِ نکاح ، آپ میرے ذمر تہمتِ اجازتِ دست بردِز نانِ شوہردار وغیرہا لگائی گے۔ دمر تہمتِ اجازتِ دست بردِز نانِ شوہردار وغیرہا لگائی گئے ہے۔ دمیاکامنا قشہ ، آخر ہم بھی آدمی ہیں ، اگر خیال آگیا تومہا دا برستا دیز دنیاکامنا قشہ ، آخر ہم بھی آدمی ہیں ، اگر خیال آگیا تومہا دا برستا دیز

اله تعنی مجوبراً ب با الزام لگائیں گے کہ بیشنص محرات سے نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ، اور میری گفتگو کا حاصل صرف انعقادِ نکاح کو کر گل کرنا ہے ، محرمیری اس تقیق کو آپ بہانہ بناکر مجھ برالزام تراسنیں گے ۱۱ مینی مجوبر آپ بیانہ بناکر مجھ برالزام تراسنیں گے ۱۱ مینی مجوبر آپ بیالزام لگائیں مجے کہ بیشخص شادی شدہ عور توں کو حجوثی گواہی کے ذریعہ

سلم سین محدیر آپ یہ الزام لگائیں سے کہ یہ شخص شادی شدہ عورتوں کو حجوثی گواہی کے ذریعہ قاضی سے فیصلہ کراکر اُ چک لینے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ دفیع ٹامن کا حاصل مرت آثارِ نکاح کاجواز ثابت کرناہے ، صول ملک کے طریقہ کومی نے جائز نہیں کہا ہے ، ا

MANAMEN MANAMEN DE RECORDINA DE

\*\* (ILI) \*\*\*\*\*\* (III) \*\*\*

وجَزُاءُ سَبِنَاةِ سَبِنَاةً مِنْ الْهَا بِم بِي آبِ كَى تَشْهِيرِ كَى وربِ بِهول اور سوالِ خامس كے بہانہ سے آب كے ذمہ پر اس بات كى تہمت لكائيں كه آب كي مُشرب كے موافق رسول الدميل الشرعليہ دسلم كى اطاعت كا وجوب بے سندہے۔

Marfat.com

## ا يا بي كا يا كى كامستله

ندایمب نقها اسروایات به متدلات نقها المار طَهور سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں تاریخ الله مدیث سے بھی تحدید براستدلال درست نہیں مدیث مدیث مدیث مدین استدلال درست نہیں مدیث مدیث الایمون قاجب العمل سے احناف کا اصل نمیب ادراس کی دلیل سے قلیل دکیر می احکام مختلف ہیں سے قلیل در دہ کوئی اصل ندم ب نہیں سے امل ندم ب نہیں سے امل ندم ب نہیں سے

ACM MEMORIAL MEMORIAL



## بانى كى ياكى أياكى كامت تك

اصى سے طوابر \_\_\_ج اپنے آب كو اہل صريث كہتے ہيں، اور دوسرے لوگ ان كوغير مقلد كہتے ہيں \_\_\_\_اس بات كے قائل ہيں كہ يانى ميں سخاست كرنے سے يانى مطلقًا نا پاک نہیں ہوتا بخواہ بانی مقور ابویاز بارہ ، اور جا ہے بانی کا کوئی وصعت برلے یا دید لے، برصورت من وه يانى باك ب مولانا محدعبدالرحن مهارك بورى جومت بهور ابل حديث عالم یں تر مذی کی شرح متحقہ الآخوذی صلاحیداول می تحریر فرمانے ہیں کہ

باب كى صريت (معنى الهاء طَهور لا يُغِيِّسه شيٌّ) سے اصحاب طوامر نے اپنے اس مرمیب پراسترال كياسي جوالفون نے اختيار كياسے بعني ياني مطلقاً نا پاک نہیں مروتاء اگر جو یانی میں نجاست کے گرنے

حديث الباب قداسستدل به الظاهرية على ماذهبوا اليه، من أَنَّ الماء لا يَتَنَجَّسُ مطلقًا، وإن تغير لوبنه، وطعمه اوربيحته بوقوع

النجاسة فيه. النجاسة اكرياني من ناياكي كرسف سه اس كتين اوصاف مي سه كولً وصف برل جائے، تو یانی نایاک بهوجائے گا، ورنه نهیں ،خواویانی کفور ابهوبازیاده ۱۱ ن كے نزديك مراراوصات كے بركنے برسے -

منوا فع اور حنابله: کے نزدیک اگریانی ڈوکٹوں دمنکوں ہے کہ ہے، ادراس میں انجاست گرجائے تو یانی نایاک ہوجائے گا ،خواہ نجاست مقوری ہویا زیارہ اور بانی کاکوئی وصف برے بانہ بدے ،اور اگر بان و و گے یا زیارہ ہے ، تو پھر نا پاک گرف سے ناباک نہ ہوگا ،البند اگر اتنی نا پاک گر وائے کہ پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو نا پاک ہوجائے گا ، وا منا باک حمن میں بدل جائے تو نا پاک ہوجائے گا ، وا منا باک محت میں با پاک ہوجائے گا ، وا منا باک محت میں بانی نا باک ہوجائے گا ، وا منا باک محت بد سے یا نہ بد سے ، مرصورت میں پانی نا پاک ہوجائے گا ، اور اگر بانی زیادہ ہے ، تو نا پاک گرف سے نا پاک نہوگا ، البت اگر بہت زیادہ اپاک گر ما ہے ، تو نا پاک ہوجائے گا ، وا کے گا ، وا ک کا رنگ ، بو ، یا مرہ محسوس ہونے لگے ، تو نا پاک ہوجائے گا ۔

ا ورقلبل وكتير بإنى من فرق اس طرح كيا كياسه كه حبى بانى كے ايك كناره ميں حركت دينے سے دوسراكناره بنسلي تو وه كتير لازياده) بانى سے ،اوراگر دوسرے كناره تك حركت بهن است تو قلبل الفور ا) بانى سے ، امام محد عليه الرحمة مُوَكَّا مِن تحرير فرمات بين كه

حب حوض ربای کا گورا ابر اموکد اگراس کے ایک

اس پانی کو ناباک بنیس کرے گااس پانی می کسی

در دو کامند ڈوالنا ، اور شاس پانی بی کسی ناباکی کا

کرنا ، گریہ کہ ناپاکی غانب ہوجائے ہویامزہ پر ، اور

حب حوض چیوٹا ہوکہ اگراس کے ایک کنارہ کو وکت

دی جائے تو دو سراکنارہ بلنے لگے ، ہیراس می ذراق منڈوال وے ، یا اس میں ناباکی گرجائے تو اس

منڈوال وے ، یا اس میں ناباکی گرجائے تو اس

سے وضونہیں کیا جائے گا . . . . ، اور یہ کام بایس
امام ابوصیف علیہ الرحمة کا خرمیب ہیں ۔

اذا كا الماحوض عظيمًا ال حُرِكَتُ منه نامنه ألم تتَحَرَّك به الناحية الإخرى منه نامنه ألم تتَحَرَّك به الناحية الإخرى لم يُفسِدُ ولك الماء ما ولعَ فيه مِن سُمعِ الله ما وقع فيه مِن قَدْرِه إلا أن عوضًا يغلب الى مايم أوطعهم افاذا كان حوضًا يغلب الى مايم أوطعهم افاذا كان حوضًا صغيرًا إن حُرِيتُ منه ناحية محكريك منه ناحية محكريك الله الناحية الأخرى افوك منه ناحية محكوكت وقع فيه القدر لا يُتَوضَّا مُنه . . . . . وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله مداكلة قول أبى حنيفة رحمه الله مداكلة قول أبى حنيفة رحمه المنه ا

مگر جونکہ اس بات کا فیصلہ عام ہوگوں کے گئے دشوار تقاکہ ایک طرف کی حرکت دوسری طرف پہنچی سے یا نہیں ؟ اس سے امام محمد علیہ الرحمۃ سے سبق کے دوران ہوجیا گیاکہ شال سے اس کی دصاحت فرائیں ؟ آپ جس سجد میں سبق پڑھار سے تقے ،اسس کے حمٰ کی طرف اشارہ کر کے فرایا کہ تکف کوئ میں گھنگا (میری اس سجد کے صون کے بقدر بڑا حوض ہے ، ادراس سے کم چھوٹا حوض ہے ) سبق کے بعد طلبہ نے اس محن کی ہاتو سے پیاکش کی ،ادر چ نکہ ہاتھ جھوٹے بڑھے ہوتے ہیں ، اس سے مخلف اقوال پیدا ہوگے۔

فقهار متأخرين في عوام كى سهولت كے لئے ان مختلف اقوال ميں سے درمياني تول دُهُ دُردُهُ (۱۰×۱۰) تعنی شو القرمُر بنع کے لیا اسی برعام طور برفتوی دیا جا تاہے ، مگر ندمہد جنفی میں یہ اصل فول تہیں سے امام اعظم قدس سروسے دہی پہلا تول مروی ہے ، جس کوامام محرونے موظامی ذکر کیا سے ، کہ مبتل با بعنی مروہ بھی جس کومسئلہ درمیش ہے، اورجس کے سامنے پانی موجورسے و وخود ایک کنار و کو ہلاکر دیکھے ، اور فیصلہ کرسے کہ دومسراکنارہ مہت سے یا نہیں ؟ اگرمنتلی برکی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت شہیجتی ہو تو اُسے زیادہ ياني مسجه ، ورنه تقوراياني قرار دسه-

روایات پانی یای تا پای کے سلطین درج زیل روایات ہیں:-بهلی روابیت: بُفناعة کے کنویں کا واقعہ سے ، ربھناعہ ، مدینہ کی ایک عورت کا نام بتنا، په کنوال اسی عورت کے نام مسے مشہورتھا، به کنواں مدیبذمنورہ کے تشبیبی حصیب دا تع

تفا برسات مي مدينه منوره كاياني اسي جانب بهتا تقاء اوريكنوال اس كي زرمي آيا فيا، برسات كے بعداس كنوي مصيآن باغول كى سنيجال بوتى عى اس كنوي كا بان حضوراكرم صلى التروي كم كے كھركے استعال

كے كے الدا جاتا تھا، ايك مرتب صوراكرم صلى الشرعليه وسلم اس كے يانى سے وصوفر ارب عقم اس الے

در بافت کیا: پارسول استراکیاآب بعناعته نامی کنوس کے پانی سے وضوفراتے ہیں، حالانکراس میں جیس كي مي من الموست اوربداودارجيري والى جاتى بي واحضوراكرم من من عليه ولم في التا وزيا با

إِنَّ الماءَ طَهُورُلا يُنجُسُهُ شَيٌّ رَمْدَى مَنْ إِلَى مِنْ إِلَى يَقِينًا بِاكْ سِيرَ اس كوكون جِرْنا باكسيركن

ووسری روایب : حضرت ابواً مد بالی دمنی التّرعنه سے مردی ہے کہ حضور اکر م

تسلى الشرعليد وسلم في ارمث وفرمايا

إن الماءُ لاينجَسه شي إلا ماعَلَب بلامشبه پانی کو کوئی چیرنا پاک نهبس کرتی انگر و ه ناپاکی شتنی ہے جو بال کی بورمزہ اور زیک برنیا سب

على مريحه وطعمه ولون رابن ماجة مستكر)

میروری این مادین می اس کی مسندمیں رمتندین بن مئور ایک را وی میں جو

**《米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米**米米米米米

مِن رَوْنَا الْهِ الْوَرْضِ بِرْجِوِ بِالْتَ اور ورندے باری باری آتے ہیں (بعنی وہ بانی باک میں رَوْنا باک ؟) حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارمثا دفر مایا اللہ کا گفتان کے گفتان کو گفتان کے گفتان کے گفتان کو گفتان کے گفتان کرنے کے گفتان کے گفتان

جولفی روابیت: حضرت جابر بن عبدالشره فراستے ہیں کہ ہم دوران سفرایک تالاب بر بہنج اچانک ہم نے دیکھاکہ اس میں ایک مرا ہوا گرھا پڑا ہے ،ہم اس کا پانی استعال کرنے ہے رک گئے ، یہاں تک کہ حضورا کرم صلی الشرعلیہ دسلم وہاں پہنچ ، آپ نے ارت دفرا باکہ اِنَّ المهاءَ لاین جسمہ شع و را بلا شبہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرت ) ہم ہم نے پانی ہیا اور سیراب ہوئے اور ہم نے اپنے ہمراہ ہمی اس کا پانی لیا ۔۔۔ یہ صدیف سٹریون ابن باجر میں ہے ، اس کی سند میں طرنیف بن شہاب ہیں جو صنعیف ہیں ۔ پانچویں روابیت : حضرت ابو ہر رہ دماسے مردی ہے کہ حضورا کرم صلی الشرعلیو کم نے ارت دفرا باکہ

موصا میں روابیت : یہ ہے کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارمضاد فرمایا کہ جب کمیں جی بھی روابیت : یہ ہے کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارمضاد فرمایا کہ جب تک سے کوئی شخص را ن میں سوکراً سطے ، تو اینا ہا تھ پائی کے برنن میں نہ والے ، جب تک وہ نہیں جا نشاکہ اس کے ہاتھوں نے وہ بہیں جا نشاکہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گذاری ہے ہے ۔۔۔ ۔۔ اِن کے علاوہ اور بھی متعدد روایات ہیں ، مگر

' سنکہ سبجھنے کے لئے یہی روایات کافی ہیں۔ معمد ماصحان کی طرف است نریمل دوارہ یا میررافی تمام دوارہ

مندلات فقهام کو اکفول نے نظر انداز کر دیا ہے وہ کتے ہیں کہ اُلگاء طُھوں میں میں انگاء طُھوں میں میں انگاء طُھوں کے نظر انداز کر دیا ہے وہ کتے ہیں کہ اُلگاء طُھوں میں میں مندلات یا ہے میں کہ اُلگاء طُھوں میں میں مندلام مست یا ک ہے ،اس کو کوئی چیز میں میں میں میں کرسکتی ، اور حب یانی کی ما میت پاک قرار بائی تواب خواہ بانی تقور انہوازیادہ ور نایا کی خواہ تقور کی ہویا زیادہ مجرصورت پانی نایاک شہوگا۔

مالکیبہ نے بھی اس ردامیت کولیا ہے، مگراُس استثنا کے ساتھ جود وسری روامیت

\*\* ( TREAT ) \*\*\* ( T.L.) \*\*\*

یں آیا ہے ، چنانچ وہ کہتے ہیں کر اگر نجاست گرفے سے یان کاکوئی وصف برل جائے تو یانی تا پاک ہوگا، درنہ نہیں ،خواہ پائی مقورا ہو میا زیادہ ، اور جاہے نا پاکی مقوری ہو یا زیارہ باتی تام روایات الغول فی تظرانداز کردی ہیں۔

منواقع اورحما بله في تميري روايت بعني قلتين والى مديث يرمسك كارار كهاسه ادر باتی تمام روایتوں کو تظرانداز کر دیاہے۔

اور احنا بن سنة تام ردايتون كويمع كياسي ادران كومخلف يا نيون برعمول كياسيم ا وه كتيم ين كرفلتين والى مدسيث بهارى علاقول من باست جان واسد حيثمول اورآ بشارول کے بارے میں سے بین میں بان زمین سے پیٹما ہے، یاا دیرسے ٹیکنا سے ، پیرحب گھڑا ہمر جاتا ہے تویانی بہنے لگتا ہے، ایسے یانی میں اگر کوئ نایائی گرجائے ، یاکوئی درندہ اس یں زبان دال كريانى سيئ توناياكى بانى كى سطى يرمنيس تفهرك كى ، بلكه يانى كى بهاد كرماند بہہ جائے گی ، لہذا یہ حدیث مار جاری و پہنے واسے یانی) سے متعلق سے۔

احناف في الما مدميث كابدمطلب من قرائن سيمتعين كياست -

مهلا قرمبه حديث كاشابن ورووسيعس مي اس بات كى مراحت سے كرسوال اسس بالی کے بارسے میں تقا، جو بیابان اور جنگ میں پایا جا تاہے جس کو دن میں جنگل میں چرسے دا العمويني بيت بين واور راست من است در ندسه فائده القاست دن اللهرس كرابسايان كنوي بابرين كا بان نبي بوسكتا جيشون اورآ بشاردن بى كا بانى ايسا بوتاسه -

ووسراقريب مديث شريب ايجله المريحيل الخبك يعنى وه يانى ناياى واي سطح پرالغائے تہیں رکھتا ، بلکہ نایا کی فرراب مالی ہے ، لہذاجب نایا کی یا نی کی سطح پر تقہری ای نہیں تواس کا اٹر گہرائ تک کیسے بہنے مکتاہے ، اس سنے وہ گوا نایاک نہیں ہوگا . ا ورمیسرا قرمینه پیسے کر قلین کی مدیث من طرح سے مردی سے ایک میں دو قلول كاذكرسها درسرى من ووياتين فلول اذكرسها ادرتميسري من عاليس فلول كاذكرسه ظا ہرسے کہ یہ اخلاف جینموں کے چیو تے پڑے ہونے کی وج ہی سے ہوسکتا ہے ، درنہ

صريت بن اضطراب بيدا بوجائك.

ادر بیر بُضاء والی صرمیت کا تعلق یاتی کی نایا کی سے نہیں ہے، بلکراس کا تعلق رفع توہم سے سے ، کردب برسات کا موسم گذر گیا ، اور اس کنوی سے متعدد با غات کی بنیان

**FREEDERSON XXXXXXXXXXX** 

شروع ہوگئی تو دوکنواں پاک ہوگیا ،ادر سے خیال کرنا کہ برسات کے زمانہ میں جب شہر کا

ہانی کئویں پر سے گذرا فقا تو مرقسم کی گندیاں اس میں پڑی تقیں ،اس سے اس کا پان

استعمال کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے ؟! اس مسم کے توہمات کی شریعت میں کوئ

گنجائش نہیں ہے ،کیونکہ کنویں برتنوں کی طرح پاک نہیں گئے جا سکتے ،ان کی پاک کے نئے

اتنی ہات کافی ہے کہ ایک بارسارا پانی نکل جاتے ، پھراگرچ کنویں کی دواریں مذرحون کی

ہوں ،ادر تدمیں سے کیج مذلکالی گئی ہو ،توجی کنواں پاک ہوجات گا۔

العرص بیربفناعه والی عدبیت میں موالی میں جوالف لام ہے دہ بہیں ہے الف سے دہ بہیں ہے الف سے مواند ہے ، بلکہ عہد فوارجی ہے ، اور پیش نظر صرف بیربیفنا عرکا پانی ہے ، دیا ہے سارے پانیوں کے بارے میں یہ ارمث و نہیں ہے ، نہ پانی کی ما جیت پر حکم لگایا گیا ہے ، وردشی "سے مراد نا پاکی نہیں ہے ، بلکہ تو جمات ہیں ۔۔۔ اور دومسری روایت جس می استثناہے وہ ایک نہیں ہے ، بیربیفنا عہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔

اسی طرح برتن میں گئے سے من ڈالنے کی صورت میں برتن کو سات مرتبہ دھونے کی مدیث،
اسی طرح برتن میں گئے سے من ڈالنے کی صورت میں برتن کو سات مرتبہ دھونے کی صدیث،
برتنوں کے پانی سے تعلق میں، ظاہر سے کہ گئے سے برتن میں مندڈ النے سے پانی کا کوئی ڈھٹ نہیں برتنا، اسی طرح بریواد ہونے کے بعد با فقد دھوئے بغیر برتن میں ڈالنے سے بھی اگر چ باقد نا باک ہو، پانی کا کوئی وصف نہیں برتنا، گراس کے باوج دان حدیثوں سے پانی کا ناپاک ہونا سے میں آیا ۔۔۔ ، اہذا تا بت ہواکہ اگر پانی جاری نہیوادر کئیر بھی شہو، تو نا پاک گرف سے ناپاک ہو جائے گا، خواہ نا پاک تقور کی ہو یا زیادہ اورخواہ پانی کا کوئی وصف بر سے یا نہ بر سے اور پانچ میں دوایت جو حضرت ابو ہر برق رہ سے مروی ہے، اور جس میں تقہرے ہوئے بائی میں بیشرے ہوئے بائی سے مومی سے، اور جس میں تقہرے ہوئے بائی میں بیشا ہے وہ یا تو ما رفلیل سے تعلق سے ، جیسا کہ آگے آدہا آ

پانی میں پیشا ب کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ یا تو مارقلیل سے تعلق ہے ، جیسا کہ آگے آد ہا آ یا اس کا تعلق طہارت ونجاست کے مسئلہ سے نہیں ہے ، بلکہ وہ پانی کی نظافت سے متعلق ہے ، بعنی مار کثیر اگر جہ بجاست گرفے سے ناپاک نہیں ہوتا ، گراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالقصد اس میں گزرگی والی جائے ، کیونکہ ہوسکتا ہے آئدہ کسی وقت اس کو اس سے دھنو کرنا پڑے ، تواس دقت اس کی طبیعت گھی محسوس کرے گی ، کیونکہ پہلے نوداسی نے اس کی طبیعت گھی محسوس کرے گی ، کیونکہ پہلے نوداسی نے اس کی طبیعت گھی محسوس کرے گی ، کیونکہ پہلے نوداسی نے اس میں پیشاب کیا تھا ، الغرض جو پانی نا پاکی گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ، اس کو بھی صاف ستھرا

دكعنا چاہئے۔

اورددمری روایت جو صفرت الوامام است مردی ہے، اسی طرح اس جو ض کی روات جس کے مالک سے حفرت بحری العاص روز نے پوچھا تھا کہ کیا تمھارے جو ض پر در ندے اتے ہیں؟ اورجس کو حفرت بحروز نے منع کر دیا تھا کہ ہیں بتا نے کی ضردرت نہیں ہے در نہ اگراتے ہیں تو ان کی باری میں آتے ہیں، اور ہم اپنی باری میں پانی استعال کرتے ہیں اسی اگراتے ہیں تو ان کی باری میں آتے ہیں، اور ہم اپنی باری میں پانی استعال کرتے ہیں اسی طرح ہو تھی دوایت ہو حضرت جو حضرت بابو سعید ضدری دوایت کیا ہے ، یہ تمینوں روایت ہی اور میں اپنی کہ اس میں نا باکی گرفے سے اس وقت نا باک ہوگا، جب اس کاکوئی وصف بدل جائے۔

رہی یہ بات کہ برکیسے تعین کیاجائے کر تقورا پانی کون سا ہے، اور زیادہ پانی کون سا ؟
تواس سلسلہ میں کوئی نیصلہ کن روایت نہیں ہے، اس سے امام مالک نے قلیل دکتے میں فرق
اوسان کے بدلنے نہ بدلنے سے کیاہے ، غالبًا انفول نے تقور ااور زیادہ ہونا نا باکی کی نسبت
سے لیاہے ، بعنی نا پاکی کا افر ظاہر نہ ہوتو نا پاکی تقور کی ہے ، اور پانی زیادہ سے ، اور اگر پال

میں ناپاک کاکوئی وصف ظاہر ہوجائے تو ناپاکی زیادہ ہے، اور پانی کم ہے۔ اور امام مثافعی اور امام احمد بن صبل رہ نے فکنین کی صدیث کو معیار بنایا ہے، گرجیا کربیان کیا گیا فکنین کی حدیث مارِ جاری سے تعلق ہے، اس سے اس کو بنیاد بنانا درست نہیں ہے۔

الماء كلهورس عرم تحديد اصاب طوابرف الماء طهور لا ينجسه الماء كالمورس عربي الماء كالمورس المناء كالماء كالمورس المناء كالمرب الماء كالماء كالما

پان مطلقاً ناباک نہیں ہوتا ، اس استدلال کی صحت اس بات پر موقون ہے کہ ' اُلْمَاوُم میں جوالف لام تعربیت کا ہے ، وو یا توجنسی ہویا استغراقی ، کیونکہ اس صورت میں حدیث شریب کا مطلب یہ ہوگا کہ پان کی ماہمیت پاک ہے ، تعین جو بھی پانی ہوگا وہ پاک ہوگا ، یا یہ مطلب ہوگا کہ پانی کے تمام افراد پاک ہیں ، گریہ الف لام جار دجوہ سے منسی یا متعراقی نہیں بردسکیا ۔

ن اس الف لام مے مبنسی یا استغراقی ہونے کی کوئی دلیل نہیں سے اور کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر تیابت نہیں ہوسکتا۔ دعویٰ دلیل کے بغیر تیابت نہیں ہوسکتا۔

﴿ اگریان کی ماہیت پاک ہوگی ، یا پانی سے تمام افراد پاک ہوں گے ، تولازم آئے گا کہ جیشاب بھی باک ہو ، کیونکہ بیشاب بھی اصل میں پانی ہے ، ادر کوئی پانی کسی طرح مبی ناپاک نہیں ہوسکتا ، لہذا پیشاب ہی پاک ہونا چاہیے ، وحوکما تری !

﴿ الْمَاءُ طَهُورُ كَا يِمُطْلَبُ لِينَى كَيْ مُورِتُ مِن كُنّى مَدَيْوِن تَ تَعَارَضَ بِيدَا بُوجِكَ كَا مَثَلًا تُقْهِرِ بُوتَ بِانَ مِن بِيتَابِ كَرِفْ كَ مِانعت والى مديث ، برتن مِن كُنّے كے من والنے كى روایت ، اور بیدار ہونے كے بعد بإنی میں باتھ و المنے سے پہلے ہاتھ دھونے كى برایت ، حالا نكرنصوص میں تعارض نہیں ہوسكتا میں النّها مُ طلَقودُ كا ایسا مطلب لینا ہوگا جس سے نصوص میں تعارض نہو۔

ص دورِ نبوی، اور دورِ صحاب کاعمل، اور تمام ذی رائے صفرات کا اتفاق، اور تمام محتبدین کا اجماع ہے کہ ناپاکی گرنے سے پائی ناپاک ہوجا نا ہے، الذا اَلْمَاءُ طَهُورُ کا ایسا مطلب بینا جو اجهاع امت کے اور حعنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور محابۃ کرام کے دور سے عمل کے خلات ہو درست نہیں ہے۔

ر فعد عائشر: آب بجائے تدید دور دو اگر در بے عرم تحدیدیں ، اور محبّت صربت الماء طبور سے ۱ ور دم احتجاج سے کہ العت لام طبیعت ،

ا احتجاج: استدلال الم ملم عن معنى من ايست اورالف لام طبيعت اورالف لام منسى ايك بي من وركم من المراف الم منسى ايك بي من وركم وستورالعلام الورف المعنى الكورست المرافي المرافية المرافية

模矩淋淋液液凝凝液液液液液液液液液液液液液液液液液液液液液液液液液液

یاالف لام استغراق ہے، تو قطع نظراس سے کہ ہردغوے کے نے دلیل چاہے، بعنی کا ہے سے معلوم ہوا کہ طبیعت بااستغراق مرادہ ؟
اس کا کیا جواب ہوگا کہ اس صورت میں حسب رائے ظاہر برستاں یہ لازم نقا کہ بیشاب بھی پاک ہوتا ، کیونکہ دہ جی اصل میں پانی ہی سے، اور لا بیونک کھونی اللہ اوال اللہ اوالہ اللہ وغیرہ اصا دسیت اس صورت میں معارض ہول گی ،اور ظاہر حال ہو جر توانی عمل درآ مہ صورت میں معارض ہول گی ،اور ظاہر حال ہو جر توانی عمل درآ مہ رمان نبوت وصحابہ ، واتفاق آرام وائم ام ایس کے ساتھ ہوگا ، خس سے اُن کی قوت مزید مُعلن مُن مُزید ہوجا دے گی ۔

اور جن حدرات نے دلتین دانی صربیت سے قلبل وکشیر کی تحدید کی سے ، وہ است لال ا قلتین والی صربیت بھی تخدید براستندلال درست نہیں

به المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي العربية المرابي العربية المرابي العربية المرابي القيم المرابي القيم المرابي القيم المرابي المرابي وغرام المرابي الم

له هل من مُولد (سوره ق آیر ال) نظی ترجیه اور بی سه ؟ اور کاوره ی نی مزید درمزید

۱۰۸ من کا اجاع مے اور تمام مجتہدین کا آنفاق ہے کہ نایالی گرنے سے یانی نایاک مہوجاتا

ہے۔ بیس تلتین والی روایت سے تحدید خلاف اجماع سے۔
(۴) رور نبوی اور دورصابہ کی صورت حال سے جولوگ داقف میں وہ جانتے ہیں کہ ناپائی کا گریا یائی کونا پاک کر دیتا ہے ،خواہ ناپائی کا انر پانی میں ظاہر ہویا نہ سبو، کیواس دور کے کنور س میں بانی وقوم ملکوں سے کہیں زیادہ تھا۔
کنور س میں بانی وقوم ملکوں سے کہیں زیادہ تھا۔

اور مبقابلہ تحدیدِ وہ در وہ آپ در بے تحدید بلکتین ہیں ، اور حدیث افرید بنیا اور مدین منظر بنیا ہے ، اور مار بنی کے سند ہے ، اور اس کا کہا جواب کہ وہ حدیث منظر بنیا ہے ، اور ظاہرے کہ اضطاب آیا تو بھر صحت فلا کو انہوں ، آپ کی شرط صحت کہاں ہے آئے گی ؟ جو آپ کا مطلب تابت ہو!

علاقہ ہریں حدیث لا بیون کی آئے دی کہ کہ کا تعارض در پیش ، کیونکہ اس سے صاف ظاہرے کہ بیتیاب وغیرہ کے پڑنے سے کوئی خرابی آئی ہے ، سووہ و خرابی بجز بخاست اور کیا ہوگی ہے۔

میں کا یہ بند د بست ہے ، سووہ و خرابی بجز بخاست اور کیا ہوگی ہے۔

نایت مانی الباب کسی درج ہی بوجوم باؤی بلورعفوش النجاست ایس بالمورعفوش النجاست ایس بالمورعفوش النجاست اور کیا ہوگی ہے۔

ينه بوجروجود طهارت اجازت استعال بهوجائي، (توالينا بهوسكتاب) مكرمضمون لأيحبل الخبئ اور لإينج شد بطاهراس كم مخالف اور وه ائن کے مخالف ، کیونکہ پہاٹ نفی نجاست مقصور ہے ، اور وہاں

إرتهراس بابت برتوافق آرار عام وخاص كه ياني وقوع نجاست سے نجاست قبول کرتا ہے ۔۔۔۔۔ اورز ماینہ نبوت وصحب ابرکی كيفيت اس كوم ويد ، كيونكه وه مي اسي طرف ناظر به كه وقوع نجاست اینا کام کرتی سیجه، و د اثر ظاہر جوکہ نہ ہو۔

الغرض حدمت أكماء طهؤر اورحدستانين العرب صديب المدلال المستدلال المستدلال

نہیں، بس صدیث لا پُرو کئ واجب العمل ہوگی ، اوراحتیا طابعی اسی میں۔ یہ نیندسے بیدار

ہونے کے بعد جوہا تق دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی احتیا طًا ہے، اسی طرح جو تسکارتیر لگنے كے بعد بانى من كرجا ك، كيرمرجائے، اس كاكمانا بى احتيا فاحرام سے، الحاصل شريعت من احتياط واحب سيم ، اس ك اخناف في صديث لا يُؤنَّنُ كو واجب العمل مهجها ، اور اسي كو معمول بدبنايار

اس سنے دہ دونوں توقابل استدلال شرای ، اور صرب لائمونی بوجراصياط واجب العمل بهوني أكيونكه اليسه مقامات مي بدلالت وتؤب طهارت بعدنوم ، ياحرَمت اكل صيروا نع في الماراحتياط واحب بروني يه. اب گذارش یہ ہے کہ آب کے پاس اگر کوئی سنداس کی ہو کہ صرميث المهاء طهوريس طبيعت مرادس ميااستغراق مرادي تولكت

له بيجديم في وضاحت كے لئے بڑھايا ہے ١٦ سيمان "بيان "بيني مديثِ قلتَبُن مين ، اور وان بعنى صرمتِ لأيُرُونَ مِن اللهِ تا على اللهِ الله

احما في المسائد كوراس كو

استعراقی یا جنبی بہیں ہے ، بلکہ عمد فارجی ہے ، ورہ ، بٹ دسے انسانہ اس حدیث کی تمہید سے واضح ہوت سے ، اس کے اس حدیث کی تمہید سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں ہے ، کیونکہ عدم تحدید براستدلال درست نہیں ہے ، کیونکہ عدم تخدید براستدلال اسی وقت درست ہوسکتا ہے جب الف لام استغراقی یا جنبی ہو ۔ نخد ید براستدلال اسی وقت درست ہوسکتا ہے جب الف لام استغراقی یا جنبی ہو ۔ اور حدیث فلتین ضعیف ہے ، اس میں اضطراب ہی اضطراب ہے ، اس سے وہ بھی قابل استدلال نہیں ، کیونکہ کسی فرض کی شرائط تابت کرنے کے بے ایسی ہی توی درس منروری ہے ، اور حدیث فلتین اس منروری ہے ، اور حدیث فلتین اس

رربه کی نہیں ہے۔ فلیل کوئیریا بی کے حکام مختلف بیس اوراس پرسب کا اتفاق ہے کالیانی ن فلیل ویٹیریا بی کے حکام مختلف بیس کے احکام ادر ہیں ،اورکٹریان کے احکام

اور ہیں، سمندر کے پانی کو حدیث میں پاک قرار دیا گیاہے، اسی طرح حضرت جابر رضی الشرعنہ کی اس روابہت میں جس میں تالاب کے اندر مُرُ دار پڑا ہوا تھا، پاک قرار دیا گیاہے، نیز حضرت عمر رضی الشرعنہ نے حوض کے مالک کو جواب دینے سے روک دیا تھا، اور حوض کو پاک قرار دیا تھا، اس کے برخلاف حدیث لائیمو گئ وغیرہ سے صاوت سمجھ میں آتا ہے کہ نا پاکی گرنے سے پانی نا باک سے بول کی ، اور مارکٹر کا جاک ہوں گی ، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوں گی ، اور مارکٹر کا حکم اس سے متعلق ہوں گی ، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوگا ۔

چنانچه تمام جهدین کا اتفاق ہے کہ قلیل پانی نا پاکی گرنے سے ناپاک ہوجا تا ہے،

لمه تعنی وه روایت مسئلهٔ باب می مریح بهو ۱۲

ک نمازمی قبلہ کی طرف منہ کرنا نصوص سے ثابت ہے۔ اب رای یہ ہات کہ قبلہ کس طرف ہے ؟ اس کی تعیین مُنٹکی بیعین ہرنمازی کے ذرمہہے کہ وہ اپنی رائے اور تَحَرِّی ہے متعین کرے کہ قبلہ کدھرہے ؟

ا جہادیں کرنے وقت کا فرد مُومن میں تمیز ضروری ہے ،مگراس کی تعیین کہ کون کا فرسے اور کو ن مومن میں تمیز ضروری ہے ،مگراس کی تعیین کہ کون کا فرسے اور کو ن مؤمن ؟ رائے مبتلی ہر برجھوڑی گئی ہے ، وہ ابنی رائے میں جس کو کا فرسجھنا ہے اس کو قتل نہیں کرسے گا ، اور جس کو مؤمن سہجھتا ہے اس کو قتل نہیں کرسے گا .

﴿ جاعت کے ساتھ نازاداکرنے کی صورت ہیں امام کا مُومن ہونا ضروری ہے، کافر کے بیجھے نازدرست نہیں ہے، گراس کی تیز بھی سب جانتے ہیں کو تبلی برکی رائے پر منجھے رہے۔

کبھے نازدرست نہیں ہے، گراس کی تیز بھی سب جانتے ہیں کو تبلی برکی رائے پر منجھے رہے ۔

(ا) مسلمان عورت کا لکاح مسلمان مرد ہی سے ہوسکتا ہے ، اور ایمان کا پہچا ہن ایک دائی کی بات ہے ، کیونکہ اصل ایمان تصدیق قلبی کا نام سے اور کسی کی قلبی کیفت پر مطلع ہونا مکن نہیں ہے ، اس سے اس کو بھی متبلی ہوں رائی پر جھے وڑاگیا ہے ، کہ مرد کو اگر سلان

الغرض شربعت میں ایسی متعدد نظیری موجود میں کہ جہا تظمی فیصلہ کان نہیں ہوتا معالمہ رائے متلی ہے جوالہ کر دیا جاتا ہے ، مارِ قلیل و کیٹر کا معالمہ بھی اسی قبیل سے سے

اس سے امام اعظرہ نے اس مسئلہ کوبھی دائے مبتلیٰ بہ کے حوالہ کر دیا ہے۔

ر ر ر ر و و و صل مرس مہدے خوالہ کام یہ سے کہ دَہ دَردُہ سے قلیل وکٹیر و و دروہ کو کی اصل مرس سے اللہ کا کام یہ سے کہ دَہ دَردُہ سے قلیل وکٹیر کے دروہ کو کی اصل مرس سے اللہ کا کا تحدیدا حنا ن کے بہاں اصل مُرسِب

نہیں ہے، اپزااس کی دلیل طلب کرنا بھی درست نہیں ہے، ہاں جواصل نہہب ہے اس کی دلیل طلب کی جاسکتی ہے ، مثلاً بیس سندا جاعی ہے کہ عمل قلیل سے نماز میں فرق نہیں آیا اور عمل کتے ہے نماز فاسر ہوجاتی ہے، اب رہی یہ بات کہ کون ساعمل قلیل ہے، اور کون ساعمل علیل ہے، اور کون ساعمل تعلیل ہے تو اس سلسلہ میں عمل کتے ہے تو اس سلسلہ میں عمل کر سے گا، اور مجتہدین نے اس سلسلہ میں عمل قلیل دکتے کی جو مختلف تعریفات کی ہیں، وہ صرف قانون کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں، ان نشریحات کے بارے میں مذکوئی عمر می منصر بیش کی جاسکتی ہے، اور مذاس کا مطالبہ کرنا

ورسرست سسے ۔

اسی طرح زبر بحبث مسئلمیں بھی فقہار کرام نے مختلف نقد پرات بیان کی ہیں ، جن میں سے ایک تقدیر کو در کرہ ہی ہے ، اوراسی تقدیر کو عام طور برفقہا یہ احنا ف فوقوی کی ہے ۔ افراسی تقدیر کو عام طور برفقہا یہ احنا ف فوقوی کے بئے اختیار کیا ہے ، کیونکہ اس میں عام مسلما نول کے بئے سہولت ہے ، لہذا کہ در دُہ کی حیث ہے ، یہ کوئی اصل ندم بب ہمیں ہے ، جب پر مخالفین کی حیث ہے ، یہ کوئی اصل ندم بب ہمیں ہے ، جب پر مخالفین کو دلیل طلب کرنے کا حق حاصل ہو ، یا است ہمار بازی کا جواز فراہم کرے ۔۔۔۔۔ اسٹر تعالیٰ مخالفین کو نیک سمجھ عطا فر آئیں ، اور ہم سب کو صرا وامستقیم پرگا مزن فرائیں تمت بالخیر ، والحدد دلله علی ذلك ، وصلی الله علی محمد وعلیٰ الله وصحمه اجمعین ،

رہے حنفیہ ،اُن کا عزر مطلوب ہے ، تو سُنے! اول تو بحکم انسان ہنوز حنفیہ کے ذمہ جواب دہی لازم ہی نہیں ،جب آب جواب مطلوب سے فارغ ہولیں گے ، اُس وقت دیجی جائے گی ، مگر بایں ہم جواب میشگی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ جواب میشگی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ عدیت الماء بر تو ہو جر مذکورہ درصورت طبیعت واستغراق

له عذر: جواب ١١ كه يعن الماءُ طهورٌ بن العن لام كمنى يا استغراتي بون كوديل عنابت كري كما

عمل سے معذور ، کیونکہ بے عہداس مدسیت میں کام نہیں جلت ، چانچرسیاق دغیره بھی شاہر ہیں ،اور عہد سے اس مقام میں کام نہیں تككتا الميونكة ثبوت عدم تحديدا استغراق وطبيعت يرمو نوف اورحدميث فكتأن كوبوجرا ضطراب اس مقام میں مجنت نہیں بنا سکتے ، کیونکہ مشرائط ادائے فراکس کے لئے السي بى مَجْتَت جِائِمَ عِبِينِي فرائض كِي لِيُدَ بال فرق آبِ قلبل وآبِ كثير مُتَفَقّ عَلَيْهُ ، اوراس برميضمون منجلة محسوسات سيءاس كغراك مبتلي برير ركفنا زياده عمده نظراً با ، كيونكم ادائي النفل بين سرحكم رائي متلى به كام آتى سب ا دا سے جہادمیں کا فرومومن کی تمییز صرور سے اور رہات سب جانتے ہیں کہ بر بات مبتلی بر کی رائے پر چھوڑی تنی سے على طفذا القياس ا دائے نماز جماعت ميں امام كامومن ہونا لازم سب ، ادر اس کی تمیز سب جا نتے ہیں کہ اسی کی رائے پرمنحصہ سه، ایستین نکاح وغیره میں شوہر دغیرہ کامومن مونا ، مؤمنات وغيرها كيحق مي فرض ب ادرايمان كايهجا سناسب جاست میں کہ ایک رائے کی بات ہے، کیونکہ اصل ایمان امر قلبی ہے۔ القصه مواضع كثرومي ادات فرائض ب استعال دلت متصورتهي اسوامام الوحنيفدح نع جب بيديكها كدرات منتلي به اس باب میں تجتیت کا ملہ ہے ، تو بنایاری اسی کی رائے پر رکھنا صروری ہوا۔۔۔۔۔اب گذارش خدمت میں بیا ہے کہ اگر آب کے پاس کوئی البی دلیل ہو،جس سے اس مقام میں مشاہرہ ادررائے کا غیرمعتبر ہونا ثابت ہو، تولائیے اور دس کی حب گ

ا اله کیونکه ده حدیث بیرنینا عدکے ساتھ خاص ہے ، اور ده ہی پاکی ، ناپاکی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ازالہ تو ہوات سے تعلق رکھتی ہے ۱۲ سے مُناچاری : چار دناچار ، مجبورًا ۱۲

بین کے جائیے ۔

ر ہا دُہ در دَہ کوئی اصل ندہب نہیں ، ہاں کسی کی یہی رائے ہو تو مُصنا نَقہ نہیں ، سوا تفاق سے اکثر کی رائے اِسی طرف گئی ، اس لئے یہی مشہور ہوگیا ، اور وہ عوام جو صاحب رائے نہیں ہوتے ، ان کے نئے یہ رائے ایک کمیٹہ گاہ ہے جیت نظر آئی ، ورند اصل وہی جورائے میں آئے ۔ تمنتُ بالخیر والحمد منافع کا دلا ۔

که تکمیه گاو: کھردسه کی جگه، قابل اعتماد بات ۱۲ کے بے مُونت: ہے اختلاف، ایسی بات جس میں کو کی اختلاف منہوم!

\*\* (TIE ) \*\*\*\*\* (TIE) \*\*\*

## جواب ترکی برکی

اہل حدیث عالم مولوی محدث من صاحب بٹالوی لامہوری کے سوالات کے جوابات پورے ہو چکے ، اب حضرت قدس سروغیر مقلدین سے گیا کاہ سوالات کرتے ہیں ،کیونکہ جوابات سے زیادہ اہم منہ زورگھوڑ ہے کے منہ میں لگام دینا ہے .

غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ ظاہر بڑتی، اور خودرائی ہے ، عقل و نہم کے نام سے بھی اُن کوچڑ ہے، اسی وجہ سے وہ قیاس کے منیکر ہیں، چنا نچہ حضرت قدس سرہ فراتے ہیں کہ اگر آپ کی ظاہر بڑستی کا یہی حال رہا کہ جو کھے سرسری نظر میں نصوص سے سہم میں آپ آیا، اسی کو افتیار کر لیا، اور ہاتی حقائق سے صرف نظر کر لی، تو ہم کو ڈر سے کہ کہیں آپ آیا ، اسی کو افتیار کر لیا، اور ہاتی حقائق سے صرف نظر کر لی، تو ہم کو ڈر سے کہ کہیں آپ آیا جنان کی خاتم مال دیا کہ جھٹ میں اور الکتی خات کی الفی آپ اسکو کی دغیرہ اور کے ظاہری معنی مراد سے کر انٹر تعالی کو جسم والا) مذہبانے لگیں! اس سے ممکن ہے کہ آپ وفع یدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی روایات مختلف ہیں، اس سے ممکن ہے کہ آپ رفع یدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ مبھی یوں کر لیٹا چا ہے ، کبھی یوں اپنی کہ کہیں نکاح کر لیٹا چا ہے ، کبھی یوں اپنی

اسی طرح ظاہر برشی اور خودرائی کا اگریہی حال رہا، تو مکن ہے اصحاب ظواہر بہت سی حدیث و تران کے قرار کی کا اگریہی حال رہا، تو مکن ہے اصحاب ظواہر بہت سی حدیث و تران کے ممعارض سمجھ کر ساقط الاعتبار قرار دے دیں، کیونکہ حدیث خواہ کیسی ہی قوی ا در مجمع ہو ہمگر قرآن کریم کے ہم رتبہ کہیں ہوسکتی ہے ، مثلاً :

ا قرآن پاک کے بارسے میں ارشاد ہاری سے کہ لاکٹیٹ فیٹو راس میں کوئی تروزی بات نہیں سے کا فردن سے کان

کوا در کمزور ایمان دالو**ں کو قرآن کریم میں ترود تقا، توکیا بیسب روایات داحاد سی**ش ساقطہ مدریت مصرور

﴿ إِذَا فَهُمْ أَمُ الصَّلُولَةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهُ مَكُمُ سِي بِظَاسِرِ بِيمِعلُوم ہُوتا ہے كہ ہرنماز ﴾ اِذَا فَهُمْ أَلِى الصَّلُولَةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهُ مُكُمَّرُ سِي بِظَاسِر بِيمِعلُوم ہُوتا ہے كہ ہرنماز كے اللہ اوضوط ورى ہے ایک میں ایک وصوصے کئی نمازی پڑھنامروی ہے

وه سب احادميث غير عبرون ؟

یا تعوز بالشربی حصرات موسی مند مصلے ہم ه ارت د باری تعالی سے کد اِنَّ اللهُ لاَ يَغْفِمُ اَنْ يُكُنُّمُ لَا يَعْفِمُ اَنْ يُكُنُّمُ لَا يَعْينُا الشرتعالی اس

بات كومعان نہیں فرمائیں گے كدان كے ساتھ سى كوشرىك تھرایا جاست ) اب بتا ہے

جوصحابة كرام بهليمشرك تعے ، وہ مغفرت خداوندى كے حق دار ہيں يا نہيں ؟

بلكم صحابين بركياموتوف سه ، جعك له شركاء كى جومشهورتفسيريه اسكى روس توخود

صفرت آدم علیہ السلام بھی مغفرت خدا دندی سے محروم ہوں گے!

(ارشاد باری تعالی ہے ومَنُ یَقُتُلُ مُونُمِنًا مُتَعَیّم اَفَجَوَا وَافْ جَعَدُ لَمُ حَفَلُدُ خَلَا اَفْهُ کَا اَلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ الله وَمِهِ مُرَقِّل مُروا ہے ، اس کی سزاجہنم ہے جس میں وہ بمیشہ رہگا اور حدیثوں میں یہ ایا ہے کہ لاالله اِلاَ الله والاَ الله والله والاَ الله والدَّ الله والدُّ الله والدُّ الله والدَّ الله والدَّ الله والدُّ الل

کے مقابلہ میں بیرسب صریتیں مما قط الاعتبار ہوں گی ہ

﴿ قَرَانِ كُرِيمِ مِن ارشادِ سِهِ لاَ بَيْعٌ فِيهُ وَلاَ خُلَةٌ وَكَلَ مَنْفَاعَةٌ وَزَفِيامت كه دن نه تو خريد وفروخت بهوكى ، نه دوتى بلك كى ، اور نه كوئى سفارش بوكى ) اب بتائي كه شفاعت كى صديثون كوكيا كيا جائے كا ؟

982

﴿ یُوصِیکُمُ الله مِی اَوْکُودِکُمُولِ اِن کُورِ مِی میراث کے احکام بیان کئے گئے ہیں،ادر وہ احکام عام ہیں، بیس صرمیٹ بخن محققۂ کا اُلاَدَبِیکاء لاکوُرکٹ کوشیعوں کی طرح آب ہی دیوارسے مارس کے ہ

السنت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ المُ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرزانی کی سزا شوکوڑے ہے، پس

رجم کی مدینوں کو آب کیا کریں گے ؟

(ا) آبت فَلَیسُ عَلَیْکُوْجُنَامُ ان تَقْصُرُوامِنَ الطّالُوقِ سے معلوم ہوتا ہے کہ مونے خطرہ کو ایک کے مونے خطرہ کفار کے وقت نماز تعمر بڑھی جاسکتی ہے ، حالانکہ روایات واحا د میث سے تا بت ہے کہ حج کے موقعہ پرمِنی کے میدان میں حضور ملی الشرطیبہ دسلم نے نمازی تصریح میدان میں حضور ملی الشرطیبہ دسلم نے نمازی تصریح میں جب کہ دہاں کسی فسم کاکوئی خطرو نہیں مقا، توکیا یہ سب روایات غلط میں ہ

دہاں کسی نسم کاکوئی خطرو نہیں تھا، تو کیا یہ سب روایات غلطیں ہے الغرض غیرمقلدین جس ظاہر رہنی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ توخودان کے لئے دہاں جان ٹاہت ہوگی، ذرا وہ ندکورہ بالاسوالوں سے ظاہر رہتی کا دامن تھا ہے ہوتے عہدہ براہوکرد کھائیں، توہم بھی جائیں کہ ظاہر رہتی سے کام جل سکتاہے، ور نہ جہادی اورعقل کے بیچے کڑھ سے کر نہ و وری !

له مضامن شعربه: خيالي بأنيس ١٢٠

بہانے سے جواب سے سبکدوش ہوجاتے ہیں،اگریہی ایرازمناظرہ ہے، تو اِس سے بہترہم تدبیرعض کرتے ہیں، آپ ہے تکی مانکا كري، وابهيات جابلانه سمجه كرآب كے حربیف آب جسب ہو رہیں گے، کیونکہ ع جوات جاهلاں باسٹ خموشی! ا دريهي وجهة جوبيار شاد سروا وَآذَ اخَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْ اسْلَامًا! اورغورسے دیکھئے تو آب نے پہلے ہی بیراندازاختیار فرمایا سے ، بھلاجس بات کے آپ اُوروں سے طالب ہیں ، اور آسیے کی ؟ به نه مهجها که هم اوروں سے حدسیتِ بھیج ، تیس صرفیح متفق علیہ کے طالب ہیں واقع ہم سے طالب ہوں کے توہم کہاں سسے دیں گے ، یہ ہے تکی بات نہیں توا در کیا ہے ؟ اسجیم مناظرہ اول آبيه كولازم كقاكهمطالب مشائر البيه كم لنخ احاد بيث موصوف بوصفف ندكور لاتے ،أس وقت ممسے إس قسم كى احاديث كى درخواست فرماتے، اس سئے ہم نے اپنی احاد میٹ کے مراتب کی تنظريج كرنى بے جانمجى، آپ كچە كريں گے، توہم بھی ان متاراللہ مرعندات آب جو کچه کری فهم دانصاف سے کری آنعصب کو جھوڑی ،اوراس نارشانی پرخودرانی سے منہ موڑیں ،ورین محکوایی اس ظاہر رکیتی اور خودرانی سے یہ اندلیشہ سے کہ آب متشا بہات تك يهجيس ، اور رَبُ اللهِ فَوْقَ ابِدُ يَهُمُ اور الرَّحَانُ عَلَى الْعَرُ شِراسُنِّولَى

له نادانون کاجواب فاموشی ہے ۱۱ کے اور جب رخمن کے بندوں سے نادان لوگ (جوالہ کی ۔ رقے ہیں ، تو دو کہتے ہیں کہ میں معاف کردا سکہ نینی احادیث صحیح مربح ۱۱ کے معنی کی معنی کے ایس معاف کردا سکہ نینی احادیث صحیح مربح ۱۲ کے ابنا غرجب احادیث صحیح مربح سے تابت کیوں نہیں کیا ۲۶ اے اور دوسرے ۱۲ کے مطالب مشار الیہ: معنی مسائی عشر وستم و ۱۲ کے معنی ۱۱

کے بھرد مسے خدا کو نعوز بالٹر مجئے تم بتانے لگیں۔ اور بفیاش احاد میتِ رُفع و عدم رفع ،احاد میتِ مختلفه فی باب منعة النكاح كواس يرمحمول كرين بمهني يون بهوا تفائمهمي يون، اس ك المرابع المركبينا جاسية المهمى يول مسترية المرعبدالترن مسعود رما وغيره كامنكر تخريم بهونا حديثول مين مرقوم سهير. ا ورمیں جانتا ہول کہ آب اینا کام کر تھے ،کیونکہ ہر حندیہ یہ بات بالخسوص آك كى نسبت نہيں سنى كئى ، يُر ير شور توايك مرت ہے کہ حضرات عیرمقلدین تجویز متعہ کے درسیے ہیں ،چونکہ آب اُن سب کے امام ہیں، تو بیکب ہوسکتا ہے کہ پیشور اویرہی اویراورا ہو! -----اورنیزیہ شورہی ایک مدت سے سے کربعض غرمقلدين خداك بائة ياؤل كواليهاس مجعقين اصبيه بماري معاري ہا تھ یاؤں ہوتے ہیں، تا مل سے تواتنا ہے کہ کا ہے کے ہی ہائی نے یاسونے کے میاکہیں اور کے ہ علی مذاالقیاس آب کی اس ظاہر رستی اورخودرائی سے بیر بھی اندیشہ سے کہ بہت سی احادیث کو معارض قرآن ہے کریائیا عتباد سے ساقط فرائیں سے ،کیونکہ حدیث کو مجمع ہی کیوں نہو، پڑ کہیں

larfat.com

رَاْ الرَ ورَوْ الرَوْ المَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 ایک وضو سے کئی نمازوں کا اداکر لینا تا بت ہوتا ہے کیونکر مفہول ہوں گا؟
ایک وضو سے کئی نمازوں کا اداکر لینا تا بت ہوتا ہے کیونکر مفہول ہوں گا؟

ا در حدمیت اِنَّ النَّهُ وَرُمُنَ لَا يَخْصُ ، اِنْهَا مُرْدِيْنُ اللَّهُ لِيْنُ هِبَ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۵) اور تمقابله إن الله لا يغفوران يُشرك به ، احاد بين واله مغفرت كبارصحابه و بالبين بها مشرك عقم ، كيونكر بائد اعتبار كوبه بيس ك ، بلكه مشرك كم مغفرت كي اميدي منقطع كي جائد كي اكونائب بوكر ولي مشرك كي مغفرت كي اميدي منقطع كي جائد كي اكونائب بوكر ولي

کہ ایک منعیف حدیث میں سے کہ آل عمی کُل مُوٹمین بَعَی ، پر ہنرگار مومن حضور کے فاندان میں داخل ہے۔۔۔ اس حدیث کی روسے مومنین کا لمین اہل میت میں شامل ہیں ۱۲ کہ صورہ نسار آیٹ ۱۲ ( THY ) MANAN ( TYY ) MANAN (

بن كبول نه بهوجائ واوركبراس وصبكعدهم صبيمه حَعَلا له شركار عجب أنبين حضرت آدم عليه السلام كي مغفرت مي نفي تأمل بهو! ، (٣) اورمِقابله وَمَنْ مَقَتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَرِّدًا ان اصلامیت کی آب کاپ کو ، سنیں کے جن سے لاالے اِلّا اللّٰہ کہنے والوں کی مغفرت کلنی سے ؟ (ع) اور مقابله آيت لأبيع فيه وَلاخُلَه وَلا خُلَه وَلا سَفَاعَه " اطاريب ا شفاعت كس شماريس بهول كي و (١) اور بقابله مُنتَىٰ وَتُلَكَ وَرُمَاعَ مصريتِ إِخْبَارِتِسِعَه ازواج مطهرات الط الاعتبارة وكى، يا نعوز بالشرقتمنان نبوى صلى الشريليه وسلم كوم تكسب كبيرة نبعه ورُند عي الكبيرة اورجاسريالكبيرة تصورفرمانين كے إ (٩) اور مقابله بُوصِيكُمُ الله وصريت نحن مَعَاش الانبياء لا وُرِثُ مثل شبعہ د بوار سے ماری جائے گی ا (ا) اور مقابله إلرَّانِهُ وَالرَّانِي ، صربيتُ رحم كى كيامتنوالي بوكى و (١١) اور اجقابله فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُ وَامِنَ الصَّاوْتُو إِنْ خِفْتُمُ أَنْ بيشَدِكُهُ الَّذِي مُنْ كُفُّ وُا ، أنس صريتُ كوآب كيام مجهيل كير جس سے كالتِ ا أمن منى منى من با دجو دجمع كثير رفقار بسول التَّرضلي الثَّر عليه وسلم كاقصركرنا تاست بهوناسي وإ سردست إنفين دس كياره يراكتفاكرتا بهول، تأكه العَثْرُ بالعَثْرُ تروجات، اورلك يُنامَزِيُ في دهمكي أوربره جائي، آب اور مجورتم فرماتي مر الوام مي اور كيم نذر ،عرض خدمت مع التي لائيس مي والسَّلام عَلَىٰ مَنِ النَّبُعُ الهُدَاي، وَاخِرُدَ عُوانا إِن الحملُ بِثْهِ رَبِّ العُلمين، والصَّافَّة والسلامُ عَلَى خَارِخُلُقِهِ مُحمدٍ واله واصعابه احمعين ...... تم بالخير

اله یعنی آبت کرید کے ساتھ مشہورتفسیرطاکر کے سورۃ اعزان آین الا کے سورہ نسار آیا 11 کا مسورہ نسار آیا 11 کے سورۃ نور آیا 11 کے سورۃ نور آیا 11 کے سورۃ نور آیا 11

# كياغيم فلركولا مربب كهنا بحاسع ا

مولانا محرسین صاحب بٹالوی نے اُس استہار کے ذریعیس کوہم نے بین لفظ س نقل کیا ہے ، پنجاب و ہندوستان کے تمام حنفیوں کو چیلنج دیا تھا ،اس کا ایک مخصر جواب ہیے پنجاب کے کسی عالم نے سراظہار "کے نام سے دیا نفا ،جواس کتاب کے آخر میں درج سے ، حضرت مولانا سیداصغر حسبین میاں صاحب و اول کا ملہ "کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے سخر برفرماتے جو ایک ہے۔

رو اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا محدسین صاحب بٹالوی نے برہبِ منفیہ ہر اعتراض کرنے کے لئے ایک استہار نائع کیا .... یہ استہار دیوبندھی پہنچا، یہ سخت حلم عواناتا م حنفیوں کو شاق گذر رہاتھا، اور نیجاب کے سی تفی عالم نے اپنی وسعت کے موافق کی جواب لکھا بھی تھا، (دیا نے بیجا المندہ ۱۹۰۰)

اس مختر واب میں مولانا بڑالوی صاحب سے مسائل مشہرہ میں ان کے ندمہ کی دمنا اوراس کی مستدود لیل طلب کی گئی تھی ، جیسا کہ رو اظہار رویں سے ۔

در اور ابنا ندمب ان مسائل فروعیه میں بتاویں ، اور اس کو ایسی ہی سند ند کور سے ثابت فراویں ، درمذ بارِ دگرا بیما کلمہ زبان پر مذلا دیں ، کچھ توسٹر مائیں ، دوسروں سے نصوص قطعی الدفالۃ طلب ہوں ، اور اپنی کچھ خبر نہیں ،، یہ مدالا ام جسس ، مداد مصلال کی مذار ندیں ، مدالہ میں کھی کا اندا کہ ہیں

نیزمولانا محرسین معاحب بٹالوی نے استہاروں کے زربعہ وعدہ کھی کیا نفاکہ ہم اپنا مرمب احادیث میحی مرکبے سے تابت کریں گے ،گراس کے ہا دجود مولانا بٹالوی صاحب کریز کرتے رہے ،ادران مسائل شتہرہ میں نہ اپنے ندم ہب کی دضاحت فرمانی ،نہ اپنے ندم ہب ک

کوئی دلیل وسند میش فرمائی ، البته مواظهار ، بین چونکه مولانا بٹالوی صاحب کے لئے لفظ ، دید مرب ، استعمال کیا گیا تفا ،اس لئے اس پر بہت ناگواری کا اظهار فرمایا کہ ایک عالم ہیں کو تب حضرات لاند مرب ،، کہہ کر دائر واسلام سے خارج کرر ہے ہیں ۔

ہمعی، عیرمفلد، استعمال بباہیے، سرہ ورہ سے میں با مسلماں ہیں ہو۔ اس کے با وجود ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی آب سے لئے لفظ لا ندمہب استعمال کیا ، اس نے بے جاکیا ،لیکن آپ سے سندو دلیل طلب کرنا کیا ہے جاسہ ، اگر آب مسأبل شہرہ میں کوئی ندمہب رکھتے ہیں تو اس کی وضاحت کیجئے ،اور دلیل مبنی کیجئے، ورمنہ پھر آپ کو الانہب

كہناكيا ہے جاہے ؟!

الماموں سے نہ بچئے، ایسانہ ہوکوئی یوں کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہوا ہے ، اور وسے زمہ الزام رکھ کر الزاموں سے نہ بچئے ، ایسانہ ہوکوئی یوں کیے سے ذرک کی دل ہی میں رہی ، بات نہ ہونے پائی دل ہی میں رہی ، بات نہ ہونے پائی ایک میں اس سے ملاقات نہ ہونے پائی ایک میں اس سے ملاقات نہ ہونے پائی ایک میں اس سے ملاقات نہ ہونے پائی

لفظ "لانديب "اتنا برانهي جتنا طعنه كرُيرَ جال كُرُا سبي، اگر فصاص بى لينا تفاتوموازنه كرلينا تقاءإس زيادتى كاوبال فرمائيے كس كى كردن برر با ؟ التى بات برمُتُ تا تول سے دامن مد تھے الا جائے ، ہم تواس تصور سے بری ہیں، یر حس سے کہا شا بدخوبی مفہوم کب بي اُسُ كا ذبن ريام و ، خرا بي عرّف تك مذبينجا مهو ، تشيّر بهي آب كاطر ہمارایہ تول ہے کرمس کے بہر کہا بہت ہے جاکیا ہے۔۔۔ بُریہ تو فرما بیے حضور سے مندطلب کرنا کبوں ہے جا ہوا ، اگر آب صُور مندرج استهارمی کوئی ندمیب رکھتے ہیں توطلب سندکیوں بے جا ہے ؟ نہیں تو در لا نرسب ، کہنا کیا ہے جا ہے ؟ ا ا در اگر بغرض مکا فات جہر آبین ، اخفائے ندن سے مقصود ہے، تو بال ایک بات ہے ، بر یہ عذر معقول وہاں کار آمرہ جہاں الزام فصور بورهم نوجهال ما نکتے بی مبنی اعراض کی سندما نگتے ہیں ، اور بہ وہ بات ہے،جس کے بروئے عقل آپ ذمیر کش میں ۔۔۔۔۔ علاوہ بری آب کے اشتہاروں میں و عدہ تھی موجود ہے۔ ، مگر ہاں آب نے بہ ہے دھب سنال کر ریخبتر میں یہ سے ، اور « توصیح " بیں بیاسے ،اگر بیارشاد بطور اکٹرام سے ، اور لا کلام بہی سے توبيتونرمائي كمين نقليدكون سى آيت وحدسيف سي تابت ب اوراكر بغرض الزام سب ،تور، نخبز، ادر «توضيح ، کی تقلید کی نسبت ہمارا کون ساافرارنامه موجود سبع بابن ہمہم کواس سے بھی انکارنہیں برکسندِ التزام بردك انصاف آب يرداجب الاداس

ا یعنی ہم نے آپ کے لئے لفظ اولا ذریب "استعمال نہیں کیاہے انہ ہمارے تھور مرکب ہی یہ بات آئے ہا ا علق تشکیر: مع ہزا، اس کے با وجود ۱۴ ۔ سے ذریر کشن : زمر دار ۱۲ ایسی بٹالوی صاحب خود نخبۃ اور توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں ۱۲ هی ایعنی جب آپ نخبہ اور توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دلیل میش کیجئے کہ یہ تعلید کون کی آیت یا صریت سے نابت ہے ۱۲ نابت ہے ۱۲

كى اس جال سے بيخيال ہوتاہے كہ مثايد آب اور كوئى بلقى كھائيں، اور به بیام وسلام رانگاں جائیں، اس کے حسرت آئندہ کے کے جاد مُثَلُ مِنْ يَى يَهِ شَعْرِ بِرُسْطِ رِبِيًّا بُولِ سَهُ عاشق ہو سے ہیں یا رہے ہم کس امید بر ىروك كاءخدا جانے كس بنا پرسيد، شايد آبب نے اپني إس شهرست غير قبول برس كاسبب ابهتمام تركب نقليدسيه ، دهو كا كهابا ، درنه په توآب بھی جانتے ہوں گے کہ کمال علمی میں آب شہور نہیں اہر آب کو اس عارسے كيامطلب كم تفايل بوتوكونى براہى بو-قبله! مشاہیرعلمار کو تو آب سے گفتگو کرنے میں عار کا ہونا لازم ہے، اب تو آب ہم ہی جبیسوں پر فناعت فرمائیے، اور کھیم ہو تو دھلائے ا در کھی کچھ نہیں آنو ہماری سب بانوں کا جواب ریجئے ، اور یہ تھی ارتثاد کیجئے کہ بہصورت کذائی نماز کون سی صریث یا آبیت سے نابت ہے؟ ---- جب آب اس امرمزوری کے اشات سے فارع ہولیں گے، تو بھرہم اور تجم لوجھیں گے، والسلام عَلیٰ مَن البَّعَ الهُن ی

لوسط : اس کے بعداصل کتاب میں استہاد سے عنوان سے مولانا محسبین متابیا ہی کا شائع کر دہ استہار تھا ،ہم نے اس کو بیش لفظ بیں ہے بیا ہے ، اور بہاں سے حذف کر دیا ہے

**联展来来演员来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

### اظهار

مولوی شن نهرک اس اشتهارسته کالته سی نصف النهاد (روزروشن کی طرح اظاہر سے کوٹ ہرائی مطرح اظاہر سے کوٹ ہرائی کی صحت و صدمیت ہوئے سے کوٹ ہرائی کی صحت و صدمیت ہوئے سے ان کاریت ، اور آیا ب فرآنی کی تاویل کر نے ہوں گئے ۔

اس جابر مجد کو ایک حکایت جو آن کے کا ل فظامت وادب کی دلیل ہے ، باد آئی ،
واسطے نشاط خاطر ناظرین مرقوم ہے ۔۔۔۔۔ ایک روز پیشتہ رمع اپنے اسناد نامی گرای مولوی سیدا بدادیل خال خال مولوی سیدا بدادیل خال خال میں مولوی سیدا بدادیل خال خال میں مولوی سیدا بدادیل خال فلا تقدید نوا نظے ، اور اسی زمانہ میں رسالہ ، عدم جو از نماز در رَمِیل بحالت روائی ،، مُفَنَّف جناب تقی سعہ بدت صاحب مطبع نے رسالہ بذکورہ مولوی سید نذیر سین صاحب مددح کی فدمت میں جینے دیا ، اور بعج تمام عرض کیا کہ بیسکہ دین سع سید نذیر سین صاحب مددح کی فدمت میں جیج دیا ، اور بعج تمام عرض کیا کہ بیسکہ دین سع مید نذیر سین صاحب مددح کی فدمت میں جوا ، اور وقت شب صاحب میا ، اور فرایا کہ ، ہم نے اس کا دُرُخ برکیا ہے ، صاحب مطبع کو تعجب ہوا ، اور وقت شب صاحب فور کی میا ہوئے وقت ہوئے کہ بیٹ ہر ہے تکلف حصور نے دربارہ رسالہ نماز در ریل کیا ارتباد کیا جوا دیا دیا ہوئی ما موں نے اس رسالہ کے ایک ایک مرتب ہوئے ایک ایک ایک دربارہ رسالہ نماز در ریل کیا ارتباد کیا فرادی ، اُنفوں نے اس رسالہ کے ایک ایک ایک دربارہ رسالہ بی مصاحب کیا فرادی ، اُنفوں نے اس رسالہ کے ایک ایک ایک درب کا رد لکھا ہے ، صاحب مطبع نے فور ارست بات عرض کیا کہ جناب والا اس رسالہ میں معلی میں مطبع نے فور ارست بات عرض کیا کہ جناب والا اس رسالہ میں معلی مون کیا رد لکھا ہے ، صاحب مطبع نے فور ارست بات عرض کیا کہ جناب والا اس رسالہ میں مصاحب مطبع نے فور ارست بات عرض کیا کہ جناب والا اس رسالہ میں

\*\* ( TIEST) \*\* \*\* ( TIEST) \*\*

توسم التدارمن الرحم مى مرقوم سے ، جناب مولوى صاحب نے اس كاكيار دلكھا سے بس مجيب نذكور كے واس كم ہو گئے، اور كيوجواب ندوے سكے اجناب ديسى صاحب موصوف نے فرايا صاحب اد كبول اليمى بات فضول بي تأمل كيتي بوكه ابك عامى مصے بند بهوجات الله الله الله الله علم فقط يس مقام غورسي اگراس مشتهر كوگلستان شيخ سعدى بقى يا دمبولى توايسى نفول كولى نه

(١) مِزْنَ مِنِ أَمْلِ بَلَفْت اردم نَ نَكُوكُونَ وكردير كُونَ حِيمَ ( بنطق آدمی بهتراست از دُواب ن دُواب از توب گر بگولی صواب الغرض اس استنتها رسے أن كو اپنى كشهير مقصود كقى، بعونه تعالى وه بخو بى تمام ہوكئى \_ - داسطے اطلاع عوام اہل اسلام کے مجبل جواب استہار اور شمتہ کا ل مشتہر تحریر ہواکہ ابسے خور رائے اہل ہواکی صحبت سے اخراز فرماویں ،ادر ہرگزان کے تول وقعل براعتماد ندکری ادران کے دام ترویرس نامینسیں کہ سعدی رحمدالتہ فرمانے ہیں

ع زجابل گرمزنده جول نیر باسس ومَاعَلَبْنَا إِلاَّ البلاغُ المبين، والله هوالموقِقُ والمعين، الراقم فيرخوا مسلمين نا مرالدين ما من الطبع المدنير والمنة كربيع الدُناذه، بدايت مقاله ورساله وسومه وبدو ادله كامله ،، حاممة الطبع المحمد المراب المنه المنه المرب المنه المنه المرب المنه المنه المنه المنه المرب المنه الشتهار ومخفرجواب موسوم باظهارمطيع نظامى دانع كانبور مي عشرة آخر دمضان مبارك مهوالا ایجری کو ابنام امیر دار دهست ایز درسیمان ، عاج محد عبدالرحن حنفی سے ملب وع طباتع خاص وعام، وباعدت بدايرت ابل اسلام بوا . نقط.

له ( بسوچ بات نهر به ميم بات كبراجا به دير سے كبو، كيا برات لى ب ات کی دجه سے آدمی جا فررد ن پرنفنیلت رکھتا ہے د اگر آپ بات درمت نہیں نو فیر جانور آہے ہے ہے ۔

که جابل کے پاس سے تیرکی طرح بھاگو ۱۱ اس کتاب کے بعد دوسری مستنداور نادرکتاب سے یہ دوسری مستنداور نادرکتاب سے دوسری مستنداور نادرکتاب سے یہ دوسری مستنداور نادرکتاب سے دوسری مستنداور نادر عرور المراج الم

مير فحر ، كتب خانه آرا ماغ كراجي





فهرست مضامین

|            |                                                                                                                |          | -    |                                                          |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ       | عنوان                                                                                                          | تمبرثمار | صفحه | عنوان                                                    | نمرشمار |
| 19         | مصلی این نماز میں فاتحہ سنہ ]<br>پڑیصے تو نماز ناقص ہے                                                         | ۱۵       | ~    | سبب تالیف                                                | 1       |
| . ^        |                                                                                                                |          | ۵    | ا مام کے بیجھے قرات ننہ کرنے کے<br>دلایل قرآن مجبید سیسے | ۲       |
| 17         | دلیل مجیح مسلم سے                                                                                              |          |      |                                                          | ]<br>}  |
| ۲-         | مقتدى امام كي يجهي خاموش رسب                                                                                   | )<       | ٦    | قرآن میں جو آسان بہو بڑھو                                | *       |
| *1         | دلیل تر فری شریف سے                                                                                            | 1        |      | كيا فاقرؤ. واذا قدى م                                    |         |
|            | مقتدى فالحربنه بريط صحتواس                                                                                     |          |      | القران من تعرض ہے                                        |         |
| <b>Y</b> 1 | کی نماز میوجاتی ہے۔                                                                                            | 19       | 4    | تفسيردر فنتوركى عبارت واحاديث                            | ۵       |
| **         | دليل ابوداؤر سے                                                                                                | ۲٠       | 9    | تنسيرد وحالمعان كى عبادت                                 | ٦       |
| 44         | امام کی قرآت کے وقت خاموش سنا                                                                                  |          | 11   | تفسيرد وح البيان كى عبارت                                | l       |
| ۲۳         | دلیل ابن ما جہسے                                                                                               |          |      | تفسيرا بن كثير كى عبارت                                  | ٨       |
| 44         | مقدى امام كية يجهي فاتحرب بره                                                                                  | 44       |      | صحابة امام كية يجيب ورهُ فاتح                            | 9       |
| ۲۳         | دلیل نسائی شریف سے<br>مقتدی خاموش سسے                                                                          | 44       | W .  | برهض كومنع كريت تقي                                      |         |
|            | العبيري ما تون المان |          | ۱۳   | تفسيركشاف كالمضمون                                       | 3.      |
| 44         | بہت سے علمار وفقہانے<br>نقلید کو جائز لکھا۔سے                                                                  | 10       | 17   | دلائن بخاری سے                                           |         |
| 464        | ایک امام کی تعلید کمیوں کرتے ہیں                                                                               | 74       | 14   | بغيرة أه كركعت بوجاتي ب                                  |         |
|            | جب جاروں غرامب حق ہیں ۔<br>توان کے مسامی بھی حق ہوں گئے ؟                                                      |          | 14   | حصنور نے مقتدی ہونے کی مالت میں فاتحہ مذیر مصی           | 14      |
| <b></b>    | توان کے مسام بھی حق ہوں گے ا                                                                                   | 14       | 1^   | اگرمصلی فاحمد پڑھے تو تماز ہوجاتی ہے                     | 100     |
|            | •                                                                                                              |          |      |                                                          |         |

| صفحہ       | عنوان                                                                                            | ترتثمار | صفحه | عنوان                                                                                 | نمرخمار |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۸         | زىرناف ماتھر باندھنے كى كيادلس ہے<br>ناز مدنسى ماراب                                             | ۳۲      | ۲<   | ایک مسئله میں دوخص اختلان<br>کریں توایک مسئلہ صبیحے ہوگا                              | ۲۸      |
| ۵A         | زیرناف باتھ باندھنے کی کیادلیائے<br>نماز میں سم الندائیستہ پڑھنے<br>کی کیادلیل ہے۔               | ۳۳      |      | مری دیک ملک دی جاده<br>غیر مقلد ایک امام کی تقلید ع<br>کوشرک کہتے ہیں۔                |         |
| 4.         | نمازمین آمین آہستہ کہنے کی کیادیل ہے<br>اس میں اس استہ کہنے کی کیادیل ہے                         | bb      |      |                                                                                       |         |
| 4٢         | اگر مقتدی آین رورسے کھے تواللھ م<br>زَنْنَاللَّ الْحَدَد بھی رورسے کہے                           | 40      | 44   | رفعیدین شرکینے کی کیادلیل ہے                                                          | ۳.      |
| 44         | كياتقلىيدكرنا شرك بهد -                                                                          | 44      |      | یہ حدمیت سلام کے وقت<br>ہاتھ اعضائے کی نہیں ہے }<br>ماتھ اعضائے کی نہیں ہے }          | ۳۱      |
| .44        | غيرمقلد بهي تقليد كرتے ہيں۔                                                                      | ļ       | 11   | اعتراض کسی رفعیدین کی مخصیص                                                           | - WY    |
| 40         | غیرمقلداندهی تقلید کرتے ہیں<br>فیاد الدیکات سے طبعان                                             |         | ۲۰۰  | لو کی مہیں۔                                                                           |         |
| ·^ 44      | فى نفسك كاترجمية بسته برصف كانسه ورنفسك                                                          |         | 44   | ترادی کی اتھے رکھتیں ہیں یا بیس ہ<br>ترادی کی اتھے اور میں ش                          | 44      |
| 1 .        | کا ترجیایی ہی ذات کا ہے                                                                          |         | 24   | ترادی کی احادیث<br>اعدرادی برصفیس آعد خلاف ورزی                                       | 1       |
| ۷٠         | امام كے بيجھے قرأة نهرو ]<br>نماموش رمبو -                                                       |         | 44   | صبح کی نماز کے بعد نفل بنتین م<br>پڑھنادرست بے یانہیں کے                              | 44      |
| -4-        | اعتراض جنفی مدیث تے بکے<br>اقوال انتہ برعمل کرتے ہیں                                             | ۵۱      | ۲۹   | حنفى درمانے وقت میں نماز برصف ہیں                                                     | 44      |
| 41         | احناف كوحديث برعمام مقسود)<br>بهين تقليدا مام مقصود سب                                           | 1       | ۵۱   | کیا جادد مذام سی می                               |         |
| <b>∠</b> 1 | ممادی صدیث را بح ان کی                                                                           | ۵۳      | ۵۳   | ابوطنیفہ قیاس کرتے تھے )<br>محابہ و تابعین کے زمانہ میں م                             |         |
| 48         | مربوع کاجواب<br>اہل حدسیت تمام حدیثوں کے<br>ماننے والے کو کہتے ہیں یابعض<br>احادیث ماننے والے کو | ۵۴      | ۵۷   | تعلیدین بھی اس لئے بدعت ہے )<br>تکبیر تحریبہ سے وقت ہاتھ ،<br>اٹھانے کی کیا دلیل ہے ) | ~1      |
|            |                                                                                                  |         |      |                                                                                       |         |

#### سَبَتِ تاليف

بندہ عاجر: جملہ برادانِ اسلام کی تعدمت میں التماس کرتا ہے کہ دلائن شرعی
جاد ہیں۔ اوّل کتاب اللہ عدیم حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا مگر جن کا دعوی کرتے ہیں۔ ادر بعض اہل عدی ہیں۔ مگر کے دی ہیں ادر اہل اسلام چاروں دلیلوں کو ما نے ادران پرعسل کرتے ہیں۔ مگر مدی اہل قرآن ادر اہل حدیث ان مسلمان ہرجوچاروں دلیلوں پرعمل کرتے ہیں۔ دہ ان کے طریقے کو باطل کہتے ہیں۔ اور وہ ان سے ہر مسلمان بسبب اہن لاعلی کے کرمیہ اور حدیث محم طلب کرتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان بسبب اہن لاعلی کے کرمیہ اور حدیث محم کرا ہل اسلام کی ان سے مغلوب ہوگران کے طریقہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور دوسے سلمانوں کو یہ جبی طعت، ذنی کرنے ملک ہیں۔ اس معابونے دینی خدمت سمجھ کرا ہل اسلام کی اماد ہیں جاتے ہیں۔ اس عاجزنے دینی خدمت سمجھ کرا ہل اسلام کی اماد ہیں ہوئے ہیں۔ اس عاجزنے دینی خدمت سمجھ کرا ہل اسلام کی اماد ہیں اور مسائل اختلافی کو آیات و سید ایمان اور اسلام پرمضبوطی سے قائم اور دائم د سے اور خدائے و حدد کی امین اور اسلام پرمضبوطی سے قائم اور دائم د سے اور خدائے و حدد کی اللہ کا سرکہ کی عبادت میں دل لگائے رکھیں۔ یا الہی اس مسکین کو ہمیشہ دینی خدمت کے مضبوط فرما اور ہرطرح سے مدد فرما ۔

آمين شمرآمين

(۱) سوال ملکس آیت میں اللہ تعالیٰ لے مقتدی کو قرآت کے وقت خاموش رہنے کا حکم کیا سے ۶

جواب. باره لزال سوره اعراف كاختم قال الله تعالى وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِوُّا لَهُ وَالْمَدُوُ اللهُ تَعالَىٰ وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِوُّا لَهُ وَالْمَعِدُ الْمَدَّةُ وَالْمَعَمِينَ الْمَرْجِينَ اللهُ وَالْمَعَا عَادِينَ اللهُ وَالْمَعَا عَادِينَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

جواب قاستمع والله على المعلون الله والمعلون عليه م والفيتوالله والمعلون اور معلوف اور معلوف المعلوف المعلوف المعلوف عليه المعلوف المعلوف المعلوف المعلوف المعلوف عليه المعلوف المعلوف

(۳) سوال علا اس جكر ايك يدي سند مروقا م كراس آيت كاعام موناكس لفظ

جواب · اِذا سے عموم ٹابت ہے۔ شایدا جمال کی وجہ سے حاصرین وسامعین نہ سبھے ہوں توتفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اِذَا تین قسم کا ہوتا ہے۔

اُقُل إِذَا سے عام مجونا وقت كا اور حكم كانا بت كرتا ہے اس كو محققين اہل عرب شرطيد اور ظرفيد كہتے ہيں و مثال وَإِذَا قُورَى القوائ فَاسْتَمِعُوا لَكُ وَانْصِتُوا اس آيت شرطيد اور ظرفيد كہتے ہيں و مثال وَإِذَا قُورَى القوائ فَاسْتَمِعُوا لَكُ وَانْصِتُوا اس آيت ميں إِذَا سے وقت اور حكم مراد سے يعنی جب بھی كمی جگر قرآن بڑھا جا ہے۔ بعنی جس وقت موات ہو يا دن جس جگر اور منان ہو يا مسجد جہاں بھی پڑھا جا وے تواس و قت رات ہو يا دن جس جگر اور منان ہو يا مسجد جہاں بھی پڑھا جا وے تواس و قت

، س کوسنو او خاموش رمع - اس آیت سے عموم مونے میں کوئی اہل علم منکر نہیں ، اس و اسطے کر اس آیت کے معنے سے عموم تابت ہور ہاسمے۔

دَ ويم سِن إذا سے سے کا بہت جلداور فورًا موجود مہونا ثابت ہواس کو اہل عرب

مفاجاتيه كت بس مثال

وه توایک توفیاک آ دازسیے اوروه توایک دم میران میں جمع ہوجائیں کے۔ فَإِنَّمَا شِي زُنْجِرَتُهُ وَإِحِدُةً فاذاهم بالشاهرة

يعنى اسرافيل عليالسلام كى مهوتك سينة مى فورًا ميدان حشريس عاصر موجاتي كم

: سرمتال سے فور ا حاصر ہونا تا بہت ہوتا ہے -

تسويم جبراذا سيدوقت كالمخصوص بوناثابت بواس كومحقق الماعرب فقط ظرفيه

والكيل إذا يغشل

قسم مجركورات كى جس وقت رهانب ليوك

بین رات کے اندھیرے کی وجہ سے سرستے پوسٹیدہ بروجاتی ہے ۔ اس مثال سے بھی خصوص تابت بهوا ربيني فاص وقت - حاصل مطلب بيكر حس مجكرادًا ظرفيدا ورشرطبيه برواس عكر عموم موتا يهد اورس عبكه مفاحاتيه يا فقط ظرفيه مهواس عكم خصوص بوتاب - قريش ك محاورات میں بر امر مل آفاب روش ہے۔ اور سرابل علم اس قاعدہ کلید کو تحوب جانت اور سمجھتا ہے ، جبساکہ مندرجہ بالا قرآن کی تمینوں مثالوں سے داخنج اورروشن سے ، اس تقریر کوسنے ہی مدعی اور حاصرین فے عموم تسلیم کرلیا اور مال لیا ۔

(٧) سوال ٢ ايك شبريه كمي واقع بروتاسي كدنشايد بيآبيت منسوخ برو؟

جواب اس كايه به كه به آيت خسوخ نهيس - اس و السط كركوني آبيت اس كي اسخهيس . (۵) سوال ه ايك اوريجي سشبه م اسي كه مثايد به آيت خطبه مي يارد كفريس الراد المولي بوا

جواب اس كابر بے كريد آيت مكى ہے - يعنى مكيمين نازل بوئى ہے - اور خطبدرسول خداصلی الدعلیه ولم نے اوّل مربیہ طیتبریں بڑھا ہے۔ اور کفار جمار نہیں بڑھتے تھے اور سنماز کے وقست سيرمس جاتے تھے توصا ف معلوم برداكريد آيت خطب ميں يارد كفارس بنيس نازل بولى اورنه كس قرآن شريف من كولى أيت به كدو إذا قري القران كوفط من يا رد کفار میں نازل بونا ٹابت کرے اورکسی اہل علم کو اس امریس شک وشبہ ہیں کہ جوزیا دہ تفصيل کی حاویہ ۔

(٢) سوال سل ايك اورجى مشهروا قع بهرتاب كد فَا قَدْءُ وَا مَا تَنَيسٌ وَ مِنَ ٱلْقُرانِ ترجمه " برصوتم اس شے كو توآسان بوقرآن سے " يعنى اے ايمان والو اجو آست تميار ہے زد كيك آسان اورخوب يادبواس كويركمواس مسدوجوب قرأت فالخدمقترى كوموام

جواب . اس آبیت کریمه مین کوئی ایسا لفظ منہیں کرجس سے مقتدی کوفائ یر صنے کا حکم نابت ہو بلکہ اس آبیت میں لفظ میا سے عموم ہونا نابت ہے۔ اور وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْانُ الْحِسْلِ الْمِيتِ فَاقَدَءُوا الْحَلَى مِحْصُوصَ كُرِدِيا بِ يعين جس وقت مفتدی ہو خاموش رہرو ۔ اورجس وقت اکیلے ہو بڑھو ۔ اس امرکاکوئی صاحب علم منکرہیں

مرسمجهداراس چیز اوا چی طرح جانتا ہے اور عاقل کے لئے اشارہ کافی ہے۔ (٤) سوال مک ایک مشبہ یہ ہوتا ہے کہ فاقد و داالخاور و إذا قرِی اُلقران الخ ان دولون آبتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے؟

مجواب . فَا قَدَءُ وَا الْحِ سِيرِ حِيثُ كَاعُومُ مَا بِتَ بِور بِالبِيرِ . اور وَ إِذَ اقْرِئُ أَلقُوْ النَّ النِّ سِي مَخْصُوصَ ثابت سب بعني حس وقت المام يرص التقوال وقت قرأت مد يرهو. باقى وقدت بره صوبركز تعارض نهين-

(٨) سوال مداس گهدایک اور بھی ستبدوا قع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکتبول میں باواز برصف کی کس آیت سے اجازت تابت ہونی ؟

حبواب - لايكلِّف الله نفسًا إلَّا وُسْعَهَا - (ترجمه) "نبي تكليف ديَّا الله كسى بھى نفس كومگراس كى طاقت كے بموجب " يعنى جس كام كوانسان كرسكتا ہے ، اس كام كے كرنے كا التدتعالی حكم دیتا ہے۔ اورجس كام مے كرنے سے انسان مجبور موتا ہے اور نہيں كرسكا اس کام کا عکم اس برنبین کیا جاسکتا وربدامر بالکل ظاہر ہے کداگر طلبہ کو خاموش رہنے کا حكم كيا جا وساتو وه حفظ قرآن شريف كرف سے مجبور موساتے ميں اور حفظ ميس كريسكة . پس ان کواس وجہسے بلند بڑھنے کی اجازت دی گئی اور بیمسٹند ابل علم سے نزدیک بالکل واصنح اور روسن سبے اس میں زیادہ دلائل پیش کرنے کی صنرورت نہیں ۔ مگر بھی جیند احادبيث مذكوره بالأآيت كم متعلق إدرنقل كريًا بهول ملاحظهمول -

لعنى ابن عتباسٌ فرماتے ہیں کہ بهآيت واسط سننه اورجيكارسه نماز فرصى ميں نازل بروئي -

حصرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ أتخضرت صلى التدعليه وسلم كي سحي الك قوم فے بڑھا ہیں ان کی ممالعت کے لئے یہ آيت نازل بوئي - وَإِذَا قُدِئُ الْقُرُّانُ

تفسيردرمنتور نوله وإذا فتبرئ الْقُدُانُ أَخُرَجُ ابْنُ جُرَبِع وَ إبْنُ مُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَتَباسٍ \* وَ إذَا قَرِئُ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوْا لُـهُ وَا نُصِتُوا يَعُنِي فِي الصَّاوَةِ الْمَفْرُوصَةِ اَنْحَرَجَ بُنُ مَـ رُدُوْيَهُ عَـ ن ابْن عَتَاسٍ قَالَ النَّهِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَكَّمَ فَقَدَءَ وسَد ومُرّ مجائم فی فرایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے ایک شخص نے بڑھا بیس اس سے لئے یہ آبیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے دریا فت کیا کہ جس شخص نے قرآن کو مناکیا قرآن کا اس پرسننا واجب ہے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے میں نازل ہوئی۔ اے مخاطب میں نازل ہوئی۔ اے مخاطب نازل ہوئی۔ اے مخاطب

ابن مستود صابی نے اپنے دوسوں کے ہمراہ ماز پڑھی ۔ بس سناکہ لوگ ان کے ہیجھے بعد فرمایا کہ کیا حال ہے ہم الاکہ قرآن کو ہی سے سعیم الدخران کو ہی سے سعیم الدخران کو ہی سے سعیم الدخران کو ہی الدخران کو ہی الدخوان کو ہی الدخوان کے جبکارہ جیسا کہ اللہ تعالی نے جبکارہ جیسا کہ اللہ تعالی نے جبکارہ جیسا کہ اللہ تعالی کے جبکارہ جیسا کہ تجھ کو قرآن میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان تصور کرتا ہے ۔ اور تیرے لئے امام کے جبکارہ جیسا کہ تیم امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان کا دی ہے ۔ اور تیرے لئے امام کا برخصنا کا فی ہے ۔

محضرت زیر بن ابت فرات بی که امام کے بیچھے قرآت نہیں . حضرت الوہر بیرہ دمنی اللہ تعالیٰ عنه محضرت الوہر بیرہ دمنی اللہ تعالیٰ عنه فی من منایا کہ آئے صفرت مسلی اللہ علیہ وحلم فی فی مایا کہ آئے مام اس لئے بنایا جاتا ہے منایا جاتا ہے

خلفة نزلت واذا قدى ألقران وابن أبي معيد وابن أبي حابث والبيت في الله عَلَيْهِ عَن الله عَلَيْهِ عَن الله عَلَيْهِ عَن الله عَلَيْهِ وَالله وَرَعُ رَجُولُ خَلَفَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا نُولُتُ وَ إِذَا تُوبً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا نُولُتُ وَ إِذَا تُوبً اللهُ وَالوشيخ وَابْنُ مَا نَولُتُ وَالوشيخ وَابْنُ مَا نَولُتُ الله عَلَيْهِ وَالوشيخ وَابْنُ مَا نَولُتُ هُو الله الله عَلَيْهِ وَالوشيخ وَبْنَ عَنْدِ الله الله الله الله وَالله و

عَنِ الْبَنِ مَسْعُودً النَّهُ فَي بَاضَعَابِهِ فَسَمِعَ نَاسًا يُقْرَءُونَ خَلْفَهُ فَامَّا الْصَرَفَ قَالَ اَمَا النَّ لَكُمْ اَنْ تَفْهَمُوْا النَّ لَكُمْ اَنْ تَعْقِلُوْا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَكُ وَانْصِيْتُوا كَمَا اَمْدَكُمُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّه

الْحَرَجَ اِبْنُ اللهُ شَيْبَةُ وَاظِّبُرُ الْحَرَجَ اِبْنُ اللهُ وَسَطِ وَابْنُ مَسُرُدُو يَهُ عَنَ اللهُ وَالْمِلِ عَنِ الْمِنْ مَسْعُودٍ النَّهُ قَالَ فِي الْقِرْانِ وَابْلِ عَنِ اللهِ وَابْنُ مَسْعُودٍ النَّهُ قَالَ فِي الْقِرْانِ كَمَا أُمِرَتُ خَلْفَ اللهُ مَامَ الْمُصِبِّ لِلْقُرْانِ كَمَا أُمِرَتُ خَلْفَ اللهُ مَامَ الْمُصِبِّ لِلْقُرْانِ كَمَا أُمِرَتُ فَاكَ فَاللهُ وَسَيَكُولِكُ ذَاكِ الْمَامُ اللهُ اللهُ

المُحْرَثَ ابْنُ أَبِى شَيْدَةُ عَنُ ذَيْدِ ثالب قَالَ لا قِرَءَ ثَمَّ خَلُفَ الْإِمَامِ. وَاحْرَثَ إِبْنُ إِبِى شَيْدَةَ عَنْ أَبِى سريرَةً قِالَ قَالَ النَّبِي صَلَّحَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنْهَا جَعِلَ الْإِمَامُ لَيُوء لَّهَ بِهِ

فَإِذَا كُبُر فَكَبُرُوْا وَإِذَا فَسَرَعَ فَانْصِتُوا۔

وَٱنْحَرَجَ إِبْنُ أَبِي شَيْبَةً عَسَنّ جابِرُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الْإِمَامِ

وَ أَخْرَجُ ابْنَ شَيْبَةً عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ أوَّلُ مَا اَحُدَ شُوالُقِرَاءَةُ خَلَفَ الْإِمَامِ وُكَا نُوْا لَا يَقْرَءُ وَنَ \_

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَٱبُوسَيْعِ عُنِ العَالِيَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خُطُفَةُ فَلَزُلَتُ هُذِهِ الْآيَةِ وَإِذًا قَـرِئُ الْقَرْانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَٱنْصِتُوا . فَسَكَت القومروقسرة النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

اَخْتَرَجَ ٱبُوْشَيْخِ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ كَانْتُ بُنُوالِسُوائِيلُ إِذَا قُوَاْتُ أَمُّهُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُّر اَ جَا بُوهُمْ فِكِرَةُ اللَّهُ ذَٰلِكَ لِهُ ذَٰلِكَ لِهُ ذَٰلِكَ لِهُ ذَٰلِكَ لِهُ ذَٰلِكَ لِهُ ذَٰلِكَ اللّ مُّنَّةِ قَالَ إِذَا قَرِئُ ٱلْقَرَاثُ فَاسْتَمِعُوالَكُ

تفسيرور ح المعاني مي يع :-وَالْايَةُ دَلِيلٌ إِلَّا فِي حَنِيقَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اَتَ الْعَيْدِى لَا يَقْرَءُ فِي سِرِّيَّةٍ وَلَا جِهُرِثَيْةً لِأَنَّهَا تَقَتَضِى وَجُوْبَ

اعتراصوں سے جوابات کراس کی افتد اکی ما دے۔ جب دہ تکبیر کے تم بھی تکبیر کہو ۔ اورجب وہ پرھے توتم مجئب رسو

حصرت جابرتس روايت بهاكه الحفز صلى التدعليه وسلم نے فرمایا جس کے لئے امام ہو۔اس کے لیے امام کا پڑھنا مقتدی

حصرت ابراہیم سے مردی ہے کہ آب نے فرمایک امرادل ۱۱ بجار اجوکه توگوس نے بیدای ده قرا*کت خلف الامام ہے۔ اور میہلے لوگ قرا*کت نہیں کرتے تھے۔

حصرت ابی العالیہ سے روایت ہے کہ نبی أكرم صلى التدعليه وسلم احيين اصحاب شميسايق تمازيره رسي تقي حب بني أكرم صلى التدعلية نے بڑھا تو آپ کے سیھے کا بہ نے بھی بڑھا الوكهرية آيت وإذا قرئ القوان نازل مولى بحس كانرجمه سيسب حبكه ترها جاوس قرآن نس منوتم اس كواور جيب رمونس جيب بهوكمي قوم اور ميرامام كے بيجھے نہ پڑھا۔

مصرت ابن عمر ضعه روايت مي كه خي مرس میں جب ان کے امام پڑھتے <u>تھے</u> تووہ جواب دیتے تھے آن کائیں التدتعالی نے اس أمت سے لیے مروہ جانا اور فرمایا کرب قرآن شريف برها جارے تو تم سنوا در ځيپ رم و .

اورامام ابوحنيفر فنك كير أبيت دليل ب كم مقتدى جبرى وسرى نماز مي قرأت به كرے كيونكرية آيت عام طور برحكم كردى ہے

خاموش رميت كاتحواه نمازيس مويا غيرنماز سرحال میں سنتا و احب سے ۔ اور حقیق دلس غيرتمازمي قائم بوكئي كهستنا ورنه سنناجائز سے بس جبری تمازمیں جیکا رسنا کال خود ما قی رہا ۔ اوراسی طرح پوشیدہ نمازیں كهى -اس كي كدامام سمارا يرهر روسي -اس قول کی تا ئیرمیں قرآن کی آمیت دبیل ہے كدامام كے بیجھے جورنہ بڑھا عاوے . مجا ہر نے کہا کہ انصاریس سے ایکستخص نے سنحصرن صلى الشرعليدوسم سي يتحقيرها بس آببت و إذ ا فكرئ القرائ الزل بولي ادرابن جرير وغيره حصرت ابن مسعود س روابیت کرتے ہیں کہ حضریت ابن مسعود نے ايينه دوستول كونماز يرصالى توسناكهلوك ان کے چھے ٹر صتے ہیں جب تمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم نہیں سمجھتے کہ جب قرآن برصاحا وے توسنوآورجیب مروجسیا كدائد تعالى تم كوهكم فرمار سي بين ابن شيبة زيدبن نابت وابت رقيم كرحضرت نابت نے فرمایا کدا مام سے بچھے قرآت نہیں سے اور نیز حصرت ابو ہر سراہ سے روایت ہے کہ آخرے صلى التُدعليه ولم نے فرماياكه امام اس كئے نباياكيا ہے کہ اس کی اقتراکی عبا و ہے جب وہ مکبر کہے تم بھی مکبیر کہو جب وہ قرات شروع کرے تم جيپ رسو . حب جا براسے روایت سے کہ المخضرت صلى التدعلية والم في فروا ياكرس کے لئے امام ہوئیں قرات کی قرات مقتری کی ہے۔ حب یہ بات صحیح ہوں توموانق قاعدے مقابل كآيت فاقرؤ واما تكيتر وعموم

لإستيما عَيْنَدَ قِنْ وَقَالُقُوْنَ فِي الصَّيوةِ وَغَيْرِ هَا وَفَدْقَامَ الدَّلِيلُ في غُيْرِهَا عَلَى جَوَازِ الْمُسْتِمَاعِ وَ تُرْكِه وَفَيْهَا عَلَىٰ خَالِهِ فِي الأَنْصَرَات بِلُعَ لِهُ وَكُذَا فِي الْإِنْحُفَاءِ لِعِنْ مَا رَاتُكَ يَقَارُو ويُويدُ ذَالكَ الْحُسَبَارُ الْمُمَّةِ فَقَدُ أنحزج عنزن تتميد وابن حاداء تمرك البليدن في تُسَنِّنه عَن مُجَاهِدِ قَالَ فَسَرَهِ رَجُن مِن الأرضارخَلَف رسول الله صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّالِحِ فَنَزَلَتُ وَإِذَا قَدِئُ الْقُرَانُ الْمُ وَانْحَرِبَحُ الْبُنُ جَرِير وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ مُسْعُودِ ٱنَّهُ صَلَّى لِهُ سَمِعُ أَتَاسًا يَقُرِءُ وَنَ خَلَفَا فَلَمَّا انْصَرَفَ فَالَ أَمَا أَنَّ لَكُمْ إَنْ تَعُقَلُوا وَإِذَا قُرِئٌ القُرْاتُ فَاسْتَمْ عُوْلِكَ رَانُصِينُو اكْمَا اَمْزُكُمُ اللهُ وَانْحَرَجَ ابْنُ أَلِىٰ شَيْبَةَ عَنَ زَيْدِ بُن ثَابِتِ قَالَ لَا قُرامَ خَمَلُفُ الْاهَامِ وَ ٱنْحَرَجَ ٱيْضَّاعَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ كَالَ رسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُوَّكُّ تَمَّرب فَاذَا كُتَّرَ فَكَتَّرُوا وَإِذَا قَدَءَ فَأَنْصَتُّوا وَ ٱخْدَرَجُ ٱيُضًا عَنْ جَابِرِٱنَّ النَّاتَ صَيِّدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَ لَ إِمَامٌ فَقِراً مَا أَلَهُ الْإِمَامِ لَهُ قِدَاكًا - وَهُذَا الحكد يْتُ إِذَا صَحْ وَجَبَ أَنْ يُخْتَصَّ عُمُومُ تَوْلِيهِ تَعَالِى فَاكْتِدَءُ وْامَاتُنَيْشُو وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّكُمُ لاصلوة إلآ بقِرَأَة عَلَے طرِيْقَهِ ٱلْتَحْمِيم مُطَلَقًا فَيُحْدُبُحُ الْمُقَتَدِى وَعَلَى طَرْبَقَنَا

قرائت بر دلالت كردسى سے - توحدیث ا بِشَا لِأَنَّ ذَلِكَ الْعُمُوْمَ قَدْ تُحصَّ مِنْكُ لاصلوة إلا بالقراع كويمي خاص كر. الْبَعْضُ وَهُوَالْمُدُرِكِ فِي الْكُرُكُوعِ بس مقتدی امام سے بیکھیے قرأت کرنے سے إِجْهَا عًا فَجَازَ الشَّخُصِيْصُ بَعُدُلُا بالمُقَتَّلِي بِالْحَدِيثِ الْمَلَّ كُوْدِ - وَ بكل كيا واورسمارے قاعدے كيے مطابق بھي كذا يختمل قوله عكيج الشلام للمشيئ مقتمك قرأت سيف كل كيا -اس الته كديه عام صَلَوَتَهُ فَكَبِّرُ ثُمَّرًا قَدَرُ مُ مَا تَيُسُرَ مخصوص البعض سے اسعام سے بعض افراد خاص كے كئے ہيں جبيباكدركوع بين ملنے والا مَعَكَ مِنَ الْقَرْانِ عَلَى غَيْرِ حَالَةِ الْإِ ستخص فرائت سے خاص ہے۔ سب اماموں تَتِلُاء جَمُعًا بَيْنُ الْادِلَةِ بَيْلُ تَكُدُ كمے نزد كمي تطورا جماع كے اسى طرح انحضرت يُعَالُ اَنَّ الْقِرَاءَةُ ثَا بِسَكَّةُ مِنَ الْمُقْتَدِي شُرُعًا فَإِنَّ الْقِرَاءَ ةُ الْإِمَامِ قِدَاءَةُ صلى للترعليه وسلم كاارشاد غمازي بجول حوك والي لَهُ قُلُو تُوء كَانَ لَهُ قَرَاء كَانَ لَهُ قَرَاء تَانِ رَفِي مصلة ممل كياكيا وه ارتساد سيب كدا مخاطب فكبيركبها دركير سرهاس شكوح قرآن سي كجوكو

صَلَوْةٍ وَاحِدُةٍ قِ وَهُوَ عَنْ يُرْمَتُونِ عَلَى يُحْدِرِهِمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

معتدى كاخود سرها توبير دو قرائت ايك نماز مين شرعًا منع بي -تفسير روح البيان

قَالَ إِنْ عُبَّامِ رَضِي اللهُ عَنْهُ كَانَ الْمُسُلِمُ وَنَ قَبْلَ ثُولُلِ هُ ذِهِ الْآية وَلَى الْمُسُلِمُ وَنَ قَبْلَ ثُولُلِ هُ ذِهِ الْآية وَيَا مُسُرُونَ يَسْلَمُ وَنَ فِي الصَّلَوةِ وَيَا مُسُرُونَ السَّرَّحُسِلُ الْحَجَوَا يَحْجُوا عَمْ وَيَا فِي السَّرَّحُسِلُ الْحَجَمَا عَدَ وَهُمُ مُ يُصَلُّونَ فَيَسَّالُهُمُ الْحَجَمَا عَدَ وَهُمُ مُ يَصَلُّونَ فَيَسَالُهُمُ اللهُ تَعَالَى هُسِيدِةٍ الْحَدُونَ اللهُ تَعَالَى هُسِيدِةٍ الْكُونَ فَيَسَالُهُمُ اللهُ تَعَالَى هُسِيدِةٍ الْمُؤْلِقِ اللهُ يَعْمَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا السَّيَالُ اللهُ مَا مُ السَّعَلَى اللهُ مَا مُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْ وَاجْتُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَالْحَالُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَالْحَالُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَالْحَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَالْحَالُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

سبع بس مقدى امام تصييحه بالكل ما يره خواد امام سرى نمازيره هتابوياجېرى. اس کے کہاللہ تعالیٰ نے مقتدی پردوامر واجب فرملت بين ايك سننا اوردوسر حيك رسنا أرسننا فوت مؤكا توجيكارسنا باقى رسب كالطور وتوب مم . وجراستدلال کی بید بیداس آیت میں عموم ہے قرآن کا سنناا ورخاموش رسنا كلام نذكرنا كيونكداعتبار يموم كام وتابيحة كخصوصى سبب كااوراس کے علاوہ ایک جماعت مفسین کی کہدرہی ب كرآيت عدم قرات نعلف الامام كم بارسےمین ازل مونی ہے اس وقت کے لوگ المصرت صلى التبعليه والم كي يجهي مرصة تھے۔ اور صوادی نے قرارت خلف الامام کے شان نزول کو ہی صبیح کہا ہے صاحب اشباه في كراكدامام الوحنيفة في مقتدى كى طرف سے قرآت كوسا قط كيا ١١س لي كر امام كى قرارت سے خلط منہ سو جس سے خلحان بوجبيهاكه جامع ازم رشابهه يس مقتدى كايرها محروه تخريمي سيحاورسيني معجع ب مبسأكه شرح ابن مالك يسب حصرت على رصنى التدعنه في فرمليا حس سن امام مے بیجھے برصائس نے فطرت بعنی

حب الله تعالى في آيت بَصَائِرُلِنَاسِ كُو ذَكركيا تو بلى ظِنْعظيم قران مجيدكى تلاق سحے وقت چيكارسنے كا حكم فرمايا ، نذمبيا كركفار قرائيش اورمشكين كا قول تصاكر قرآن كونه سنواور برو صف كے وقت عل مجاور

الإمام قِرَاً ةَ الْمَأْمُومِ فَلِا يَقَرَعُ خَلَفَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ اَسَرُّ الْإِمَامِ أَمْجَهُرَ لِأَنَّةُ تَعَالَى يُوْجِبُ عَلَيْكُ أَمُ رَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ فَاِذَا فَاتَ الْإِسْتِمَاعِ بِقِي الْإِنْصَاتِ واجبًا وَجُهُ الْإِسْتِدُ لَالِ آنَّ الْمُوادُ بِالْإِ لنصاب المامورب والي كان هوالشهيعن الكلام لاعن القداءة للكن التعينرة بِعَمُوْمِ ٱللَّهُ ظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ عَلَى أَنَّ الْحَمَاعَةَ مِنَ الْمُفْسِرِين قَالُوا إِنَّ الْأَسِيةَ مُزَلِّتُ فِي الصَّلُولَةِ البخاصَّةِ حِيْنَ كَانُوْا يَقْسَرَءُوْنَ الْفُوُانَ خَلُفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَتُ الْحَدَادِيُ فِي تَسَفُّسِيْهِ وَأَصَيَّحُ قَالَ فِي الْكِي نُسْمَاعِ ٱسْقَطْ ٱكْبُوْحَ نِيْفَةً القزاءة عَن الْمَامُوْم مَلْ مَنْعَامُهُوا شَفَقَتْ عَلَى الْإِمَامِ وَدَفَعًا لِلتَّخْلِيطِ عَلَيْه كَمَا يُشَاهَدُ بِالْحَامِعِ الْأَزْهَرِ إِنْتَهَى . فَقِرَاءَ لَا الْمَامُومِ مَكُرُوهَا كزاهة التخربير وهو الكصيح كما في شُرْحِ الْمُجْمَعِ لِابْن مْلِكِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَنْ قَرَءَ حَلْفَ الإمَامِ فَقَدُ ٱنْحَطَّاءَ الْفِطْوَيَّ آيِ ٱلسَّنَّكَ

تفيرابن سَيْر نَّهَا ذَّكَرُ تَعَالَى اَنَّ الْقُرُانَ بَصَالُا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً اَمَرَ تَعَالَى بِانِصَاتٍ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اِعْظَامًا و بِانِصَاتٍ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اِعْظَامًا و الْحَتْرَامًا لَا كُمَا يَعْتَمِلُ الْاكْفَادِ قُرُنْشٍ وَالْمُ نُشْرِكُونَ فِي قَوْ بِلِلْ هُرِلَانَسُمَعُوا وَالْمُ نُشْرِكُونَ فِي قَوْ بِلِلْ هُرِلَانَسُمُعُوا

صححه، مسلم ابن حجاج عَنْ أَيِنْ نَعِيْم وَهَبُ سِبِ كِيْسَان أَنَّه سَمِعَ جَابَرُسَّ عَبُرِالله يَقُولُ مَنْ صَلَى دَكَعَتْ لَـمْ رَفَقُوا ءَ فِيهَا بِأُم الْقُرُّانَ فَلَم رُيصَلَ إِلَّا وَرَاءَ الْحِ مَامِ هُذَا حَديثَ حَسَنٌ صَحِيْحُ (رواه ترمذی)

اس كَ تَابِيدا يك دوسرى حديث سے اور بوتى ہے۔ عَنْ جَابِدٍ قَالَ قَالَ دَسُولَ اللهِ حصرت م صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِسَتُمَ مَنْ كَانَ لَكُ اللَّهِ صَالَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسِسَتُمَ مَنْ كَانَ لَكُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللهِ صَلْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى المَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى المَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهُ مَا مَالِمُ مَا مَالِمُ اللهِ مَا مَا مَا مَا مَا مَالْمُ اللّهُ الللهِ مَالِمُ الله

ان سے نابت ہے کہ امام کے بیکھے سورہ فاتحہ نہ بڑھے۔
تفسیر کشاف : وَإِذَا قَسِرِی ظَاہِر عَلَمُ اِسَ آ،
الْقُرْان فَا سَتَمِعُوالَهُ وَانْصِيْتُوا بِرُعِمَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَتَ وَقَتَ بِرُعِمَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَتَ وَقَتَ وَقَتَ بِيَالِهِ اللهِ اللهِ وَقَتَ عَلَيْهِ اللهِ وَقَتَ بِيَالِهِ اللهِ وَقَتَ عَلَيْهِ اللهِ وَقَتَ اللهِ وَانْدُورَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَقَتَ اللهِ اللهِ وَانْدُورَ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورَ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورَ وَانْدُورَ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورَ وَانْدُورُ وَانْدُ

سین اس کا سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ
اس کا نزول نماز فرضی جہری ہے بار سے سی
ہواجیسا کی سے ۔ ابو موسی اشری جو محابی ہیں دہ کہ
ہیں کہ انخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جی کوئی تمہاراا ما مبنایا جا وسے تواس کی بیروی کرو
ور حب وہ اللہ الکہ کہے تم بھی اللہ اکہ کہواورجب
وہ قرارت تر مرح کرے تو تم جی رہو۔ اسی طرح اصحاب
منن مثل ابودا و دوابن ماجہ دنسانی و ترمذی و جواس
صدرت کو نقل کرتے ہیں اورسلم ابن حجاج اس

ابونعیم دمصب بن کیسان سے دوایت ہے۔ انہوں نے جابر بن عبداللہ صحابی سے سنا . فرماتے تھے کہ جوکوئی ایک رکعت بھی السی بڑھے جس میں الحمد بنہ بڑھی ہوتواس کی نماز نہیں ہوتی گرامام کے پیچھے ہوجاتی سے بیمد میں اور مالکا سے جیجے ہوجاتی سے بیمد میں اور مالکا سے جیجے ہے د تر ذری

حصنرت جابراسے روایت بہے کہ رسول الدصلی الدیمنیہ وہم نے ارشاد فرمایا کرس شخص کا مام ہوتواس امام کی قرائت گویاسی شخص کی قرائت ہے۔

ظاہر حکم اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن مجید بڑھتے وقت یا غیر نماز میں تلاوت کے وقت مجیکار سنا اور سننا داجب ہے

ظاہراس آیت کا قرآن شریف پریفنے کے دقت سننے اور جبکا رہنے کو واجب

لَعَدَّكُمْ تَرْحَمُونَ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ أَلِاسْتِمَاعَ وَالْإِنصَاتِ وَقُتَ قِرَأَةِ الْقُرُانِ وَ غَيْرِهَا وَجُمُهُ وُلِاتَّ حَالَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَيْرِهَا وَجُمُهُ وُلِالصَّحَالَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَيْرُهَا وَجُمُهُ وُلِاتِسَمَاعِ المُوتَى مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَنْهُمْ عَلَىٰ اَنَّهُ فِي الْسَمِّاعِ المُوتَ مَرْدَ

کرتا ہے۔ اور جمہور صحابہ رصنی اللہ تعالیٰ عنداس طرف گئے ہیں کہ اس کا نزول استم ع مقتدی کے بارہے میں ہوا۔ ان تفسیروں ہیں امام کئے چھے قرارت کرنے منت کیاگدا ہے۔

#### دلائل بخاری شریعیت سے

( ۹ ) سوال ماکس حدمیث سے تا بت ہے کہ مقدی کی رکھت با وجود ترک کرسنے قراکت سے رکوع میں شامل ہوجانے سے کامل ہوجاتی ہے ؟

جواب کتاب بخاری شریین صفحه ۲۷ سطر ۱۶ مطبع احمدی با ب اخدا تکتع

دُ وُنَ الطَّنفِّ ـ

روابت سے حسر اللہ وہ روابت کرتے ہیں ابی بروض اللہ عنہ حضرت ابی بروض اللہ عنہ حضرت ابی بروض اللہ عنہ حضرت ابی بروض اللہ اقدیم میں نماز بڑھے ہے کیلئے تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بیں اور مجھے نہ بڑھا بسبب عبلدی کے بھرض ت اور مجھے نہ بڑھا بسبب عبلدی کے بھرض ت اور مجھے نہ بڑھا بسبب عبلدی کے بھرض ت ابی برون نے اس واقع کی خرصن وراکر مصال اللہ ابی برون نے اس واقع کی خرصن وراکر مصال اللہ ابی برون نے اس واقع کی خرصن وراکر مصال اللہ ابی برون نے اس واقع کی خرصن وراکر مصال اللہ ابی برون نے اس واقع کی خرصن وراکر مصال اللہ ابی برون نے اس واقع کی خرصن وراکر مصال اللہ ا

حَدَّ ثَنَا هُنُوسِي إِبِنَ اِسَمُعِيلَ قَالَ مَوَهُوَ حَدَّ ثَنَا هُنَّا هُنَّا مُ عَنِ الْاَغَلَمُ وَهُوَ لِي الْاَغْلَمُ وَهُوَ لِي الْاَغْلَمُ وَهُوَ لَا اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهُ عَلَيمِ وَسَلَمَ وَهُو وَالِحُعُ فَدَرَكَعَ قَبُلَ اللَّهُ عَلَيمِ وَسَلَمَ وَهُو وَالِحُعُ فَدَرَكِعَ قَبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

علیہ وسلم کو دی توا کی نے حصرت ابی بکڑے کیلئے دعا فرمانی کداللہ تعالی جماعت کے شریک ہونے کی حرص کو زیادہ فرما دسے۔ اور دھانہیں یعنی جو قرارت قبل ازرکوس ترک بہوسی ہے۔ اس کی وجہ سے

جمله می رشین اور محققین کا اس حدست پراجماع واتفاق سے که رسول الله مسلی الله ملی الله مسلی الله مسلی الله مسلی نے حضرت ابی بکری کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نه فرایا ۱۰ ورند ہی استے مبلیل القدر صحابی نے دوبارہ نماز کو پڑھا۔ بس تا بت ہوا کہ دکوع میں مل جانے سے با وجود فاتحہ نہ پڑھنے اور نوت ہونے قرآت سے دکھت ہوجاتی ہے۔ اس میں کسی ذی علم کوشک نہیں اور بنداس کی ذیارہ تقصیبل کی صرورت ہے۔

ما صل مطلب ؛ بخاری شریعن کی اس حدیث سے بیمسئلہ بخوبی نابت ہوگیا کہ مقتدی بر قرائت وا جب نہیں . اگر مقتدی پر قرائت واجب ہوتی تو حصنور سلی الڈیلیے حصرت ابو بکرا کو صنرور دو بارنماز پڑھنے کا حکم فرماتے جونکہ واجب نہیں تھی اس لئے ان کو دو بارہ پڑھنے سے منع فرمایا - نیز ووحد میٹیں اور پہیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ سسئلہ اور آفتاب سے زیادہ روشن بہوجادے -

حلى بين اوّل عَنْ زَيْدِ بُنِ الْهِ يَعْنَى اللهِ الْهَ اللهُ يَعْنَى اللهِ الْهَ اللهُ يَعْنَى اللهُ اللهُ يَعْنَى اللهُ اللهُ وَرَكْعَ اللهِ اللهَ اللهُ الله

ا بنی نماز دوری کرول - اس کے کہ میں نے بہلی دکعت میں قرآت نہیں بڑھی تھی ۔ لبر صرت عبدالتدابن مستود نے میرا با تھ بکڑا اور شمادیا ۔ اور میرفرمایا کہ بیشک تیری نماز ہوگئی ہے

ردامیت ہے زیرین ٹابٹ سے کہ میں

حضرت عبدالتدابن مسعور كميمراه

ابينے كھرسے سيمسى ديس بنياا درامام ركوع ميں

تها جصرت عبراللدين مسعود فيضيكه

اوردكوع كيا بجربم في كوع كيا بحربهم ركوع

ہی کی حالت میں مل گئے۔ اس وقت قوم نے

اييضرون كوا تهايا جب امام ني تمازكولورا

فرماليا توميس بنا تضف كااراده كياتاكه مي

رواهالبيهقي

اس صدیت سے دومسئے ٹابت ہوئے ۔ اوّل یہ کہ مقدی پر قراکت واجب ہیں اسے کولُ عاقل ہم کہ مقدی پر قراکت واجب ہیں اسے کولُ عاقل ہم کے دارمنگر نہیں ۔ دوس ایس مسئلہ ٹابت ہوا کہ عبداللہ بن مسعود نے ڈیڈ بن اس سے کولُ عاقل ہم حدت پڑھوتو میا نے معلوم ہوا کہ اگر مقدی دکوع میں شر کی ہوجا دیے تو اس کی نماذ بالاتفاق ہوجاتی ہے ۔ اس میں سی تسم کی کی نہیں دہتی ۔

عدمين دوسري كناب نسائ صفى ، مطبوع مطبع انصارى دبلى
ان خار الله من فريد بن معزت ديبن ابت دوايت كرتي بي بوك كاب فا بيت عن المقد مسلع المولال ال

مسى ركعت من قرأت نيس -

(۱۰) سوال ملاکس مدیث سے نابت ہے کہ حضرت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے مونی وفات پر حضرت ابو برصدین دمنی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ،اور مقدی ہونے کی مالت پر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا ؟ مالت پر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا ؟ جواب یہ کتاب بخاری معنی ۲۲ سطر کا مطبع احمدی

فَكُمَّا رَاخُ اَبُوْبَكُرِ ذَهَبَ لِيَتَانَحُّرَ جَسُ وقت دَيها رسول السَّمل التُعادِمُ كُوصِرَت فَا وَصَاءَ المُسْتِيهِ السَّيهِ السَّيهِ صَسَلَى الله الدِيمُ صِدلِق رصى الشّرِعن في فريد سَمِعلِم عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ بِأَنَّ لاَيَسَاخَدَ الله كُرلياكُ وضور مِسلى الشّرِعل وسيم مِن السّريف الديم مِن عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ بِأَنَّ لاَيَسَاخَدَ اللهِ كُرلياكُ وضور مِسلى الشّرِعل وسيم مِن السّريف الديم مِن السّري

عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَنْ لاَيَسَاخَدُ الْحَسَرُ الْحَسَرُ الْحَسَرُ وَلَمَا لَا تَعْلَيْهُ وَلَمُ مَسْلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

شایدا جمال کی وجہ سے پوری حدیث شریف کا مطلب حاصری نہ سی جھے ہوں تو تفصیل اس حدیث کی یہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کو مرض وفات یعن آؤیمر جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے وصال پایا ۔ اور د نیا سے فائی کو چھوڑ کرجنت افودی کی جانب تشریف فرما ہوئے تو اس بیماری نے سخت کم زور کیا یہاں نک کر چصنور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم فیصرت عدید و کم عرف میں معذوری ہوئی تب حضور اگرم صلی اللہ علیہ و سلم فیصرت ابو بکر صدیق رصی اللہ علیہ و سلم فیصرت ابو بکر صدیق رصی اللہ معلی معذوری تب آب امام سنے ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کو کہ دوس میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں اور جبلہ میں شریف کے انفاظ حدیث سے نا بت سے ۔ اس کا حدیث سے داشن اور واضح ہے ۔ بوکہ تائید کے لئے گئے میرکر تا ہوں ۔

كتاب ابن ما جهسفي ۸۸ مطبع مجتبا بي سطر ۱۶

فرما یا تصرت بن عباس نے کہ شروع فرائی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرارہ حس میں مسلم اللہ علیہ وسلم نے قرارہ حس می میکر سے کرم میں تھی۔ میکر سے کرم میری تھی۔ یعنی جہاں تک حصرت ابو بحر میریق صحالة

فَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اَخَذَرُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ القِرَأَةِ مِنْ حَنْيَثُ كَانَ مَبَلَغَ اَبَوُ سَكِر الاحددة .

عند نے پڑھی تھی اس کے آگے دسول الدہ سلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔

عاصل ان دونوں حدیثوں سے یہ ہواکہ اگرمقتری پرقرائت وا جب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اُئت وا جب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اُئت مقرع سے بڑھے اس واسطے کہ آپ مقتری بھے بعد میں ا مام بنے جب آپ نے ادّ ل سے قرائت شرع نے فرمائی بلکہ جہاں تک حصرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند فرمائی بلکہ جہاں تک حصرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند فرمائی مسلم اللہ علیہ و سے آپ نے بڑھی تو صاف معلوم ہواکہ مقتری پرقرائت واجب نہیں ، در در دسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم صفرور بڑھتے اس کا کوئی ذی علم منکر نہیں ، اورصوراکم صلی اللہ علیہ و سلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی جھیے قرائت کا پڑھنا مقدی کی حالت میں کسی بھی حدیث سے تا بت نہیں ، اورنہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کم کا حالت مقدی میں بڑھنا تا بت ہے ۔ بلکہ علمائے محدیث نے دریک خاموش رہنا تا بت ہے ۔

جملہ اہل اسلام سے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفعل اورارشاد کے موافق عمل کرنا ہرانسان پر لازم ہے۔ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا مقدی کی حالت بیں خاموش رسبا نا بت ہے تو پڑھنا قرآت کا مقدی کی مالت میں فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کےخلاف ہوگا ۔ اس وا سطے صحابہ عشرہ مبشرہ رصنی اللہ نتعالی عنہم نے مقدی کو قراکت کرنے سے سخت منع فر ملیا ہے ۔ تائید کے لئے مع حوالہ کتاب لکھتا ہوں ۔

کمآب کشف الاسراری به عبارت فرکور به عبدالله بن زیر بن اسام سے ادر اس نے لینے باپ سے کہ ذرمایا آب کے والد محرم نے کہ دس صحابی بنی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے کہ منع فرملتے تھے امام سے بیچے قرائت پڑھنے کو سختی سے منع فرماتے تھے اور وہ کوس حصالت یہ ہیں ، جاروں خلیف ا اور وہ کوس حصالت یہ ہیں ، جاروں خلیف ا اقعل ، اور حصارت عمرف اروق رمنی اللہ عنہ خلیفہ اقعل ، اور حصارت عمرف اروق رمنی اللہ عنہ خلیفہ ثابی جصرت عثمان ذی النورین رمنی اللہ عنہ خلیفہ ثابی جصرت عثمان ذی النورین رمنی اللہ عنہ خلیفہ ثابی جصرت عثمان ذی النورین رمنی اللہ عنہ خلیفہ

كتاب كشف الاسرار عَنْ عَبْدِ الله بِنِ ذِيدِ بِنِ السَّامَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ عَشرَةً مِسِنَ اصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُونَ عَنِ الْقَرَاءَةِ خَلَفَ الْاَمَامِ اشَّلُ النَّهِ عُنِ الْقَرَاءَةِ خَلَفَ الْاَمْءَ وَ عَبْدُ الله بِنْ عَوْبٍ وَسَعُى بِنُ وقاصِ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَقَاصِ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ مَا اللهِ بِنِ مَسْعَدُ وِ

ملیفہ النہ مصرت علی رقم اللہ وجہہ خلیفہ رابع اور حصرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ اور حصرت معلیہ اللہ عنہ اور حصرت میں اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عمر اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبد اللہ عنہ اور جسنے میں اللہ عنہ اللہ عنہ

اس دعولی کے شوت کے لئے حدیث نبیش کرتا ہوں کتاب الطحاوی مطبع مصطفائی ۱۲۹

روایت ہے علقہ رمنی الدی سے اس نے دوایت ہے علقہ رمنی الدی سعود رمنی للہ است کی حصرت ابن سعود رمنی للہ است کی حصرت ابن سعود رمنی للہ است کے منہ میں مٹی بھردی جانے رمولی روایت کیا ہے اس کولی اور اسسس کی سند میں امام محمد سے اور اسسس کی سند حسن ہیں ۔

اس حدیث سے بخولی نابت ہواکہ مقتدی سرگز قرائت مذیر ھے۔ اگریڑھنا منع نہوتا تواتنے جلیل القدرص الی منحصرت عداللہ بنسور عیسے صرات منع کرنے میں تشکر ن فرما تے۔

(۱۱) سوال سے کس مدست سے تابت ہے کہ اگر مستی فاتحہ نہ بڑھے. ملکہ کوئی اور سورة بڑھ لیے قرآن سے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب: کتاب بخاری صغیر ۳ اسطر ۱۹ مطبع احدی

وَ مِنْسَلَّمُ لِلْاعْتُ وَقِي إِذَا مُتَمِّتَ إِلَى الْكُونُ والْهِ يَحِينُ وقت كَفْرا بِولُونُمَا دِمِن لنَّانَ فَكُرِيْرُ نَشَمَّرُ إِ قَدَء مَا تَيَسَّرُ بِينَ بَهِيرِهِ تَوْجِو شِيْ آسان بُو مَعَلَكُ مِنَ الْقُرَّانِ.

ارزادا فارى)

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَما يانبي أكرم صلى التّدعليه وسلم في واسط سامق تنرب يعنى تو تحص الجيمى طرح يادمو

حاسل بانحاری کی حدیث سے بخوبی نابت ہواکد بغیر فاتحہ سے نماز ہوجاتی ہے بريد سنداً بن سي على ثابت ب عافة دُولًا هَا تَنْيَسُوَ مِنَ الْقُرُان - بس يرصوتم اس يشكوم أسان بوتم كو قرآن سے - لفظ ملي عموم ثابت بوللہ -: ١٣) سروال يك كس حدست سي ناست بهكد أكرمصلى تنها نمازمين فالخدند ريي تواس كى تمار ناقص بروتى ب

جواب : كتاب بخارى صفحدا بمطبع الممسطراول

نہیں نمار کامل ہوتی اس شخص کی جو فالخدنه برسط رحس وقت بواكيلا) جمله علمائے محققین سے نزدیک اس حگه لک نفی وصف کی کرریا ہے نہ جنس شادی۔

حَدَّ شَنَاعَلِيَّ بِنُ عبدا بِلْهِ قَالَ حَكَّ ثَنَا سُفْسَانُ حَكَ ثُنَا السَّوْهُ رِيُّ عَنْ مَحُمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادُلَّا بُن الْصَامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاصَلُوةَ لِمَنْ كُمْ يَقْرَء بِفَا يَحَةِ ٱلْكِتَابِ.

ا ہل عرب محاورہ میں بوسے ہیں۔ لاغ لائم ظریف فی التّار زرجہ ہیں غلام نوش طبع مکان میں ۔اس محاورہ تے بموجب حد سے شریف سے یہ معنیٰ بوں گے كرنبين نماز كامل استضفى كى جو فاتحه منه پڑھے جس وقت ہواكيلا . شايدا جال كى وجہ سے قارئین نہ سمجیں۔ تو تفصیل اس اجال کی یہ ہے کہ خبرلاکی کا مِلکہ مقدر ہے اوركا مِلْة كى ظرف محدوف سير -تقدير عبارت يول بوگ لا صَلوْدٌ كامِلَة اذا كان وَحْدَدُهُ لِمُنْ لَكُمْ يَقُوءَ بِفَاتِنَحَةِ الْكِتَابِ -اسِعبارت كے معنیٰ يہ ب*ن كرنيس نساز* 

کامل اس شخص کی جس نے فاتحہ کو نہ پڑھا ہوجیں وقت ہومصلی اکیلااوریہ قاعدہ جملہ معقین سے نزد کی مسلم ہے کوئی ذی علم اس سے اٹکارنہیں کرسکتا ۔ اور علمائے محتری محققین سے نزد کی اس محققین کے نزد کی اس محدیث سے مرا درسول اکرم صلی لٹد علیہ وہم کی اکبلانمازی ہے سند اور تا نید کے دلیل بیش کرتا ہوں ۔

كتاب ترمذي صفحه ٢٨ سطر١٤ مطبع مجتبائي -

كما المام احمد بن حنبان فيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم كا صلوة ليمن لآمريق و مفاق المراب سع وه شخص مرادسه مواكسة و الديل مما زير حص مذكه مقتدى الد

ایک اور دلیل کابل کامی اکھتا ہوں جس سے بخوبی ٹابت ہوجا دےکہ اس حدیث سے مراد رسول خواصکہ اس حدیث سے مراد رسول خواصلی الندعلیہ وہم کی اکبلا نمازی ہے دندکہ مقتدی ۔

كتأب الوداؤد مطبع قادرى دبلي سفي ١١٨ سطراا

روایت به عباده بن صامتی سے فرمایا
رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے بنیں
مامل ہوتی نماز اس شخص کی جونہ بڑھے
فائحہ اور زیادہ کو بعنی کوئی آبیت ۔
کہاسفیان سنے یہ حکم خاص ہے اس
نمازی کے حق میں جواکیلا مماز بڑھے
مناکہ مقتدی ۔

حَدَّ ثَنَ قُتَيْبَةً ابْنُ سُعِيْدِ

ابْنِ السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانَ عَنِ

الزَّفْ رِبِّ عَسَ مَحْمُودِ بَنِنِ

الزَّفْ رِبِّ عَسَ مَحْمُودِ بَنِنِ

الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَة البَّنِينِ

السَّامَّية عَنْ عُبَادَة البَّنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ بِيهِ النَّبِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ

اس حدیث سے دومیت نا بت ہوئے اول یہ کراس حدیث سے مراد منفردمعلی ہے اس واسطے کہ ملاناکسی اورورت کا فاتحہ کے ساتھ مقتدی پرکسی اہل علم سے نزدیک جائز نہیں ۔ اورلفظ فصاعدًا سے ملاناکسی آیت کا فاتحہ کے ساتھ مانائسی میں نابت ہورہا ہے ۔ دوسرای مسئلہ کہ اگر اکیلا نمازی قاتحہ نہ پڑھے تواس کی نمازات ہوتی ہے ۔ دوسرای مسئلہ کہ اگر اکیلا نمازی قاتحہ نہ پڑھے تواس کی نمازات ہوتی ہے اہل حق کے واسطے اس قدر کا فی ہے۔

رس مریث سے تابت سے مقتری بیچے اسام کے اسام کے

خاموش رہیے ہ

جواب - كتاب سلم طبع نول سورصفيه > اسطرس -

اورزیج حدبیت جرئیرے دوایت کرتے ہیں۔ کرسلیمان سے وہ دوا بہت کرتے ہیں۔ قادہ سے زیادتی سے جس وقت پڑھے۔ امام قرآۃ ایس چیس رہوتم۔

حَدَّثُنَّا اِسَحَقَّ بُنُ اِبْرَاهِنِمَ الآخر وفي حَدِيثِ جَدِيثِهِ عَنْ سُلَمَانِ عَنْ قَتَادَةً مِنَ النِّرِيَادَةَ وَلِؤَا سُلَمَانِ عَنْ قَتَادَةً مِنَ النِّرِيَادَةَ وَلِؤَا قرء فَا نَصِتُوا .

اس حدیث صحیح سے وقعت قرآت بڑھے امام کے خاموش رسنا مقدی کا بخوبی مدی کا بخوبی مندی کا بخوبی مندی کا بخوبی مند برست بروا کو بی ابل حق اس کا منکرنہیں مثال سے اس مسلد کوروشن کرتا ہوں ابل عرب

مى وركت ميں بوليت ميں:-

جس دقت طلوع بهوآ فيآب بس دن محدد برد المدر اذًا طُلِعَ الشَّمسَى فَالنَّهَارُ مَنْ فَالنَّهَارُ مَنْ فُودً -

اسی لارے اس محاور ہے ہوائق اس حرسین کا ترجبہ بہا کہ جس وقت امام قرن پڑھے بس مقتری خامون رہی ، حاصل یہ ہوا کہ جس وقت آفقاب طلوع ہوائے اس وقت کسی بھی عاقل کو دن کے ہونے میں شک وشبہ نہیں رہتا ، ایسا ہی رسول خلا سلی اند علیہ وسلم کے کلام پاک سے نابت ہوا کہ جب امام قرات پڑھے تو مقتدی کے خاموش رہنے میں کسی عاقل کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے ،

علامہ ملاعلی قاری نے جو مصنف مرقات سٹرخ مشاؤہ ہیں ۔ اور فاصل البر اسم علمائے محدثین نے لفظ ف اس مرب عینی وغیرہ نے یوں محربے فرمایا ہے کہ امام مسام سے علمائے محدثین نے لفظ ف نصب خاس مرب کی سند صحرت صلی الد علیہ و کم سند بھی کے اور مار مسلم نے اس مدریث کی سند صحرت صلی الد علیہ و کم سند بہر بنی کی ۔ اور مدریث کی اصبح مہونا اور راویوں کا ثقہ ہونا خاب کیا ، تب علمیائے مرب برخین نے اس مدریث کا صبح مہونا اور راویوں کا ثقہ ہونا خاب مسلم مطبح مسوری صحرت کا صحیح مہونا آسلیم کرلیا ۔ اور امام سلم نے آبوا زبلند فرمایا ، کمناب مسلم مطبح مسوری صحرت کا معرف میں من ورایا امام سلم سے مدریث میں اور نرد کیک میرے صحیح سے ۔ اس کے عدیث ہوئے میں کوکی شک میں ہے ۔ اس کے عدیث ہوئے میں کوکی شک میں ہے ۔ جس طرح حضرت آدم علیہ التلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کو کرن شک میں الدّ تعالی نے میں الدّ تعالی نے میں الدّ تعالی نے میں الدّ تعالی نے میں کہ کور و درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھا تیں گے بالکل اسی طرح حضورا کرم صلی اللّٰد درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھا تیں گے بالکل اسی طرح حضورا کرم صلی اللّٰد درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھا تیں گے بالکل اسی طرح حضورا کرم صلی اللّٰد درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھا تیں گے بالکل اسی طرح حضورا کرم صلی اللّٰد علیہ وسلم نے مقدرہ کو مہدا ہے کہ دی کہ وہ امام کی قرائت کے وقت خاموش میں جب

نا دوش ں میں گے توسورہ فائحہ ادر اس مے علاوہ کچھ بی نہ پڑھیں گے۔ دلہٰ زا امام کی قرات کے وقت مقدی کوسورہ فائحہ نصاعدًا نماز اور سب کے پڑھنے کی جمانعت ہوگئی۔ اور قوت مقدی کوسورہ کا اِقْدَءُ بِھا فِی نَفْسِد کے اِسْ صفرت الی ہر میرہ کا اِقْدَءُ بِھا فِی نَفْسِد کے

كَابِ المَهُمُ مَطَّبِعِ كَشُورِي صَفَّى ١٦٩ سطر ١٩٠ الدكها الممالكُ نے اس عَكُرا قراء كے معنیٰ تَدَبَّد فِی نَفْسِكَ مِن لِین لَكر كر تواپنے دل مِن . ككر كرينے كوكوئى عاقل قرائت نہيں كہتا -

### د لین ترمزی شریعی سے

(۱۴) سوال کس حدمث سے نابت ہے کہ مقتدی امام کے بیجھے فاتحہ نہر بھے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب. كتاب ترمزي مطبع مجتبائي صفحه ٢٨ سطر١٨

حَدَّ ثَنَا السَّحْقُ بِنُ مُنَوسَى الْأَنْصَادِيُ مَعَنَا مَالِكُ عَنَ إِلَى الْأَنْصَادِيُ مَعَنَا مَالِكُ عَنَ إِلَى الْمَاتُ عَنَ إِلَى الْعَيْمِ وَهَبِ بُنِ كَيْسَانَ انَّهُ سَمِعَ خَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنَ ضَلَى حَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنَ ضَلَى حَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنَ ضَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى وَرَاءُ الْإِمَامِ لَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور جھ ہے۔
حاصل یہ ہواکہ جب بغیر پڑھ فاتح کے نماذ ہوجاتی ہے تو مقدی کا فاموش رہنا
شابت ہوا اور حدست عبارہ ہوگتاب ترمذی مطبع مجتبائی صغی اس سطر کی ہیں کے ڈیک
مُنَادِنَا الْاَحْسِرُ ہُ ہے یہ حدست مسوخ ہے ، اور وَاذَا قَسُرِیُ الْقُرْانِ الْح یہ آیت
ناسخ ہے ، اوراگر اس حدمیت کو منسوخ نہ مانا جا وے تو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
تعادمن یہ بیا ہوگا۔

روایت ہے جا برشے کہ فرمایا دسول اللہ دوایت ہے جا برشے کہ فرمایا دسول اللہ اللہ مسلی اللہ علیہ کہ فرمایا دسول اللہ اللہ علیہ کے اللہ علی کے مسلی اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا تھا میں قرآت المام کی تعلق کے اللہ علیہ کا تی ہے۔ کے واسطے کا تی ہے۔ کے واسطے کا تی ہے۔

كتاب ابن ماج مطبع مجتبائي صفيه ١٠. عُنْ جَابِدٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ مَن كان لَكَ إِمَامٌ فَقِوَاءَةُ الْإِمَامُ لِنَهُ قِدَاءَةً .

#### ا من مدیث سے عدم قرآت اور اور کی حدمیث مے واجب مرونا قرات کا ماب ہوا

#### دليبل الودأؤدس

(۵) میزال امام کی قرآت کے وقت مقندی کا خاموش رہنا کونسی حدیث ہے، میں ست سے ۱۶

عنواب مكتاب الوداؤرصفي ١١٩ سطره مطبع قادرى دير.

عَنَ أَنِي هُ رَسِرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ الْقِرَاءَةِ فَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَمَى اللّهِ عَمَى اللّهِ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ ال

تحقیق کرمس کہتا ہوں کیا ہے میرے لئے کدمنا زعت کیا جا آموں قرآن میں کہارا وی نے کہاس کے بعد سے لوگ قرائت بڑھنے سے دک گئے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کے بھیے بھرقرات س

مديث دوسرى كتاب الوداد دصفحه 1 اسطر ٢٥

روایت بے عران بن حصین سے تعیق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی بٹرھی ۔ بس ایک شخص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ سبیح اِسْد کہ مساتھ سبیح اِسْد کہ و تباک الا علی کو بڑھا ۔ بس کس وقت فارغ ہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دم

الله عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ اَنَّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ اَنَّ عَمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلَّا اللهُ وَنَعَاءُ وَجُلُ فَقَرَءَ حَلَفَ الْمَعِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

نمازے تو آپ نے فرایا کہ تم میں سے سے سے بڑھا می ایک میں سے ایک شخص نے کہا میں کے کہا میں کے کہا میں کہ در فرایا حضور اکرم صلی الدر علیہ کہا ما خلیان میں ڈانڈا ہے جھے کو نماز میں ۔
ڈانڈا ہے جھے کو نماز میں ۔

بس ان دون مدسيوں سے مقتدى كا خاموش رسنا بخوبى ثابت ہوا۔

# وليل ابن ما مبس

(۱۲) سوال - کس مدیت سے نابت ہے کہ مقتدی امام کے بیچے سورہ قاتی . رط دھ ،

سہر سے باب کتاب ابن ماج مطبع مجتبائی صفحہ ۱۱ کو تُنا اَبُوں کر بنن اَبِي ماج مطبع مجتبائی صفحہ ۱۱ کو تُنا اَبُوں کر بنن اَبِي سُنِي بِي اَن ماج مطبع مجتبائی صفحہ ان کا یہ ہے۔ قال اَبِی سُنِی بِی مدین لبی ہے۔ آخراس کا یہ ہے۔ قال

## دليل نسائي شرلفي سے

(>۱) سوال کس حدمیث سے ثابت ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے خابوش رہے ؟ جواب کتاب نسائی مطبع مجتبائی صفحہ ۱۲۷ سطر ۱۹

روایت سے ای بربرہ سے کہ فرایا درواللہ صالات الله ملی افترا طید کم میں کہ کہ کا ماس مقرد کیا گیا ہے کہ تماس کی افترا کرولیٹ میں بیروی کرو۔ بیس جس و قت المام کی کیے تم بھی تکبیر کہو اور جس و قت المام قرآت پڑھے تو تم جیب رہو ، قرآت پڑھے تو تم جیب رہو ،

اَخْبَرُنَاجَارُوْدُبُنُ مُعَاذِ البَّرُمِدِيُّ الْإَعَنَّ آ بِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّرِهِ إنَّمَا جُعِلَ الْحِمَامُ لِيُهوء تَتَمَّدِهِ فَإِذَا كُتَبُرُ ذَكَبِرُدُ الرَّا وَإِذَا فَسَرَءَ فَإِذَا كُتَبُرُ ذَكَبِرُدُ الرَّا وَإِذَا فَسَرَءَ فَا نُصِتُوا.

اس مدریث میری مقتری کا خاموش دستا بخوبی ثابت ہوا۔ اس مضمون کی اور بہت سی مدریتیں ہیں ۔ لیکن بخوف طول ہونے کے تحریر نہیں کیں ۔ ملکہ بعض مدریوں کو الخ اکھ کر لودی نہیں کھی اور بعض مجگہ زیادہ تفصیل نہیں کی بلکہ ذی علم کے لئے اشارہ کافی نیک ۔ ۱۸۱) سوال - بہت سے علمار و فقہا منے تعلید تربب کوجائز نکھا ہے مقلدین خواہی نخواہی کھینچ تان کراس کو داجب ٹھیراتے ہیں -

جواب: جن علمانے تقلید مذہب معین کوجائز نکھا ہے۔ ان کے کلام سے
واجب کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ایک شے کا جائز انتقسہ اور واجب لغیدہ ہونامشنع
نہیں . بلکہ کوشیخص تقلید کو واجب لعینہ کہتا ہو جائز کا لفظ اس کے خلات ہی نہیں ۔
اس لئے کہ ممکن ہے کہ جواز سے مراد امکانِ عام ہو۔ یعنی تقلید واجب اشتراک شئ نہیں
ہے ۔ رہا اس کا فعل اگر واجب ہو یا غیر واجب امکانِ عام دولوں کوشامل ہے ۔ ہاں جواز
بحنی امکان خاص البتہ وجوب لعینہ کے منافی ہے ۔ چؤنگہ ابن حزم نے تقلید کو حرام لکھا
تعا اور خلطی سے تقلید جائز اور نا جائز کو متحدالی مسجھاتھا ،اس کی رد میں علما سنے جائز
کا لفظ لکھ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید غرب ہرگر حرام نہیں ہے ۔ چنا پی شاہ ولی اللہ صاحب وی شد دبلوگ نے بھی لکھا ہے ۔ و مَا ذَ هَبَ اِبْنُ حَزْم مِنْ اَنَّ التَّقَلِيْتُ مَ

بیو ورنه تم کو به امراص جسمانی بیدا بول کے توعاق آ دمی جس کوا بنی جان عزیز ہے اسطبیب اورڈ اکٹر کے حکم کو صرور مان لے گا اور اس کی مخالفت مرگز نہ کرسے گا۔ بلکہ اس کی عدول حکمی کو باعث بلاکت سمجھے گا۔

على بذالقياس مذابه اربعه كومجيس جارامام شل جار تهروں كے بي جواكب جشمد يعنى شريعت محترى سے بسكے ميں اور جاروں المكم مسائل مجتہدہ مثل صاف ستقرے یان کے ہیں واور باہم مسائل مجتمدہ کا مختلف ہونامثل اس اختلاف تأثیر کے ہے جونہروں محیانی میں اُس کی زمین کے اٹریسے بیدا ہوگیا ہے۔ اور مقلدین مثل یانی بینے والوں کے ہیں . اور محققین متل طبیب اور داکٹر کے بی ایس اس طور سے دونہریں مختلف المراج کے پاتی سے امراص حسمانی کے پیدا ہونے کا قوی احتمال ہے ۔ اسی طرح دو مذہب کے محبتہدہ اور مختلفہ میں اختلاط کونے سے امراص روحان کے بیدا ہونے کاظن غالب ہے۔ جیساکہ امراص جسمانی كاحال طبيب اورد اكثر مانتا ي اسي طرح امراض روحان كإحال علمائے محققين اور محدثين حانتين بونكه علمائ محققين كولجرب سيريه بات نابت بهومكي بدكه عوام الرمطلق العنان كرديئة جائن توابني خوابش كم مطابق مسئلے اختياد كرنے كليس سے - بلك المدى ما نب سے بدظن ہوکران کی شان میں معن طعن شروع کردیں گے اور ابنادین و ایمان تھو بیٹھیں گے۔ اسی وجب سے ایک مذہب کی انتباع عوام کو واجب تبلائی ۔ اور بوجہ عذر معقول کے تقلیب غیرشخصی سیے دوک دیا . بعنی سمستلد میں کسی کی تقلید اورکسی میں سی کی کر بی اس کو منع کردیا واتعى علمك محققين كالخرب بهت صحيح ب- أكروه لوك انتظام كوندسكهلاتي تو یہ ہی حال بیش آ تاکہ منفی مذہب سے پاس حب جاندی سونے سے زبورات بہت ہوتے توسال کے حتم پر یوں کہنے گایا کہ ہم اس مسئلے میں امام شافعی کے نربیب برعمل رہے گے اورزبورات من زكوة مندين كے .اكر ما و رمضان من تجم قصدُ اكھاكر روزه توڑديتا تو كفاره مة دسين كايبى بهانه كليرا تاكهم اسمستدمي امام شانعي كي تقليد كريت من واورجازي مے دانوں میں اگر برن سے خون رواں ہوجا تا ہے تو یوں بہانہ کرمے وصونہ کرتا کیا مام شافعی کے مذہب میں وصنوباتی سے بیوں وصوری ۔ اور اگر کھانے کی زیادہ حرص بیدا ہوتی ہے توسوسماره الوه اورلوم اوركو اورجوم جنگلي كهاف كلتا وريون كهتاكه امام خانعي ك مذبهب مين يه سب حلال سهد خوامخواه مم أن كوكيون حصوري على المدالقياس شا فعي المسلك اكرمس ذكريالمس النسام كامرتكب بيوتا -اس بهائه سي كرضفي نرسب مي ولنو نبس ما آ . روباره وصنونه كرتا . اگر شفعه جوار كى صنورت برتى ب توحفى غرب بن كراس مستلدمین اس کا مقدمه قاصنی معدالت مین دا ترکردتیا -اگرسایی خارسیت گیدر کیل مجھوا کھانے کوجی جا ہتا ہے تو مالکی بن کر ان کو کھا لیتا۔ پس اس خلط ملط سے بڑے

یر\_ فیندادرطرح طرح کے امرانس روحانی بیدا ہوتے کیونکدزمانہ خیرکا ہیں ہے. م زما نے کے بوئ تیں رنگ ڈھنگ سے ہیں وہ سب کومعلوم سے اگرعوام کوتھوڑی سی سن وجهوت اسان کے مسائل بتاریخ جایش توبقول سعدی سنیاری -

به نيم بييندجو سلطان ستم روا دارد زنندلشكر يأنش سرار مرغ بسيخ

ن كاكراد سودانا وشوارنبين واولاً آرامطلبي اورخواسشان نفس برستي كا مادد ید به جادیگا. اور سروقت اپنی خواسش کامسینله دهوند تارید گا.انسی دحه سے عقد أنجير من حصرت مولانا شاه ولى الله صاحب تكھتے من: -

كَمَّا اللَّهُ رَسَتِ الْمَذَ اهِبُ جَبِكُه ان جِلَه ان جِأرونِ مَزَّا سِب حقد كيسوا اور مْرَاسِب منظ كَيْرًا ورفنا سوكيَّ . تواب ان ہی مذا سب اربعہ کا اتباع کرنا جماعت حق كااتباع كرنا ہے اوران كے اتباع كے فریح سے گویا کہ جماعت حق سے مکلنا ہے۔

الحقة إلا هاذ لا الأرتبعة كان اتبِ عُها ابْتِهَا عَالِلسَّوَاد الا تمصم والخروج عَنْهَا خدر وُحِيًا عسِن السَّوَادِ الْأَعْظَمِر

حصرت شاه صاحب كى اس عبارت سے صاف ظاہر بے كد جولوگ أشدار بعد كى تقليد سے الخراف كررہ ہے ہيں وہ رحمت عالم صلى النه عليه وسلم سے ارشاد كرا مي قَالَ رَسُول اللديسلى الندعليه وسم ا تبعوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَر النَّدَيْمِ بِسُول صلى التَّرعليه وسم نے و ما یاکه سوا داعظم ربینی جماعت حق می اتباع کرو ای صراحتاً خلاف ورزی کردید بر جو ، بت خو فناک رسی بلاکت محم مترادف ہے۔

د را آئد مجتهدین معظمت ورفعت اس کی نظریس باقی نه رسے گی بلکرفت رفة ودأ تمديد برطن بورابية نفس كامقلد موجات كااور كهرود اليفكو زادى كم ا بسے دیسع میدان میں پہنچا وسے گاکہ مجھی وہ شبعہ کے مسلک کو بسند کرے گااور كيمي وه نيحيريدي رائے كوقبول كريے كا - اكر اس كاجى جايا متعه كرينے لكا -اكر وقب خاطر ہوا كلاكهونتي بهوئي مرعى كاكوشت كهاليا - اكرطبيعت كوجوش بهوا تو دهول ستار طبلهارتكي كاراك سننة لكا يمجى شيعه كارفيق تهجى نيجيريه كايبيرو يمجى ابن حزم كامقلد الغرض حبب ندمیب سے دائرہ سے قدم بڑھایا ۔ آ فرالام غلطاں دیجیاں گراہی کے حندق یں با پڑے گا۔ بقول مولوی مختر صین صاحب لاہوں کے وہ آخراسلام کو سلام کر بیکھتے ہیں ان میں بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا مذہب ہوجاتے ہیں جوکسی دین اور مذ سب کے پابندنہیں رہتے ادھرانیا دین وایمان کھو مبتھے گا۔ (۲۰) سوال . جب مارون مزميت حق بين تو ان كے مسائل مجتهده بھي حق ہونگے

كيركيادجكر دو ترسب حق مح مسائل ملاديين سے امراض روحاني موجل نے كا احتمال

جواب جق سے ناحق اور دوجیز جائز سے ناجائز بیدا ہوجانامکن ہے اور اس کے نظائر محسوسات اور غیرمحسوسات سب میں بکٹرت ہیں۔ اگر جیزخطوط نقوش كسى كاغذ يا دادار براس قسم مع بنات عائن جن سے تصویر ذی روح كی نه بن عاتی بولو جائز اور درست ہے - اگروہ خطوط اور نقوش ملادیئے جائیں - اور ان سے تصویر کسسی ذى روح كى بن جائے تورہ ملاد بناما عائز سے ۔ السابى متبت كے لئے الصال تواب مالى ہو يابرني درست بها ورتعين يوم بنفسه جائز مكرجب الصال تواب كمسائق تعيين يوم كردى جائے توبدعت کی شکل پدرا ہوجاتی ہے - اور الگ الگ دونوں جز جائز تھے گر الارسے سے ناجوازی صورت بریدا ہوگئی۔ یہی حال مذا مب ادبعہ سے مسائل مختلفہ کا ہے۔ الگ الگ سب حق بس . مروو مذمه بے مسائل باہم خلط ملط کردیتے سے یا ملفتی لازم الگ سب حق بل ملفتی لازم الکے سب حق بین مراح میں برعقبیدگی اور آزادگی بیدا ہوگی و اور بید دونوں امرشر عازشت وزلوں میں۔ لیس خلط مط سے امراض روحانی کا بیدا ہوجانا مزور محتمل ہے۔ (۲۱) مسوال- حبب ايك بمسكله مي دوسخن بايم اختلات ومتعناد ميون تووه مسمك ایک کامیح بوگا دوسرے کاغلط ہوگا دونوں کاحکم درست نہیں ہوسکنا۔ مثلاً ایک نے كوامام شافعي طلال كيت بي اور فقى حرام كيت بي - دونون كيونكر مق بوسكة بي ؟ جواب - ايك معنى ت كييس كراس كاعامل عندالد ما خود منهوكا بكراب كالمستحق بروكا عام ازيركه وه فعل نفس الامرا وحقيقت كيموافق مويا مخالف اوردوسر معنی یہ میں کہ موافق ہو پیلے معنی کے اختیار سے کہا جاتا ہے کہ جاروں نرمب حق ہیں۔ مجتهدين البين سأبل مجتهده مي عندالقد ما جوري - بعنى الشرك نزد يك اجري مستحق بي خواہ میں ہویا غلط میچے ہونے میں دو سرا تواب علط مونے میں ایک تواب ایساہی ان کے مقلدین بھی اجر کے مستحق ہیں۔ اگرجہ دہ مسائل مجتہدہ نفس الامربعنی حقیقت کے خلاف بول ميونك بخارى وسلمي معزت عبدالله بن عرف اور حصرت ابو بريرة معمروي بي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ معنورصلى التدعليه وستم في ارشاد فرايا جب ما كم مكم دكاتے برآمادہ ہوتو وہ وسكم إذاحكم التحاكم فأنبتك اجتهاد كرے اخوب سوج سيم كرفيد

واصاب فكه أجران إذا حكم فالجتمد وأنخطاء فكأذؤ كرے) اگرائس كا فيصله حق بجانب صحيح

ہے تودوا جرمیس کے اگر فیصلہ بچے ہوگا تو (بخاری سلم) ایک اجر ملے گا۔ (بخاری مسلم)

وَاحِثُ ـ

دوسرك معنى كما عتبار سے اوّل حق نہيں كہا جا تاہيے . بلكه اس وقت أنْحَتّق دَائِيرُ ا بَيْنَا وَ وَكِها مِا لَكِ يَحِيلُ سَيْحِيمُ أَكْرَ مِالشَّخْصَ شَى مقام مِن تبلدنه معلوم بونے كى وجه سے تحري كرك بعنى قبله كي سمت كوعور وخوص كے بعد كسى سمت كومتعين كر كھے چارسمت نماز یر مفتے ہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حاروں حق پر ہیں۔ بعنی جاروں کی نماز درست ہوتی ہے اور تواب کے مستحق میں مالانکہ حقیقت سے اعتبار سے ایک ہی شخص قبلہ کی طرف نمساز يرها بوكا ليكن انبول نے اپنی جانوں میں اطبینان قلب كر كے ایک ایک سمت اپنے لئے مقرر كرلى تووه حق ب اس اعتبار سے يوں كہيں كے كه أَنْحَقُّ جُوائِرٌ بينهم اور حس فستم كااختلات مسائل اجتهادیه میں اماموں میں ہے۔ اس قسم کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا ، حالانکہ میہ بات مسلم به كركل صحابة من برقص جنيساكه ارشاد بني ملى الدعليه وللم به-

اً صَحَابِی کالنّعجُنُوم بِالبِّهِ۔ مر میرے صی بہ مانند ستاروں کے ہیں جو تھی ان میں سے سی کا تباع اقترام کر سکا وہ برایت یا فنة

اِقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَ بِيُتُمُ إِ

موكا - (مشكوة)

بس جوجواب صحابة كم اختلات كامعترص بيش كريساً لووه بهى جواب بهارى حانب سے بھی ہے۔

(٢٢) سوال عيرمقلرصرات ايك امام كي تقليدكو باطل اورشرك كيت بي كا ان كا یہ کمنا درست سے یاغلط سے ؟

جواب: ببلے آپ سیجھ لیں کر تقلید کس کو کہتے ہی اور کونسی تقلید جائز ہے ا *ورکونسی نا جا ئز* ۔

تقلیداس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو بلاچوں وچرا بغیرکسی دلیل سے اُس کی بات كوقبول كربال اس كے بتائے ہوئے مسئلے كونسليم كرسے اپنامعمول بنا لے ـ تقليدى دوسميس بي اول بربيكمقلركةول بركونى دليل كونى حبت شرعيه بهو. بلكالتداوراس كرسول متع خلاف مواوراس كوبغيرسوي يستحص قبول كرسوك باوجود خدا اوررسول کے مخالف ہونے کے جیسے جاہیت کے زمانہ میں مشرکین عرب اینے باب داداکی رسومات اور ان سے قول پر جھے ہوئے تھے۔ حبب کوئی ان کوحی بات بتأتا ادر مجهاناً وه اس محرواب مين يه كمتن بم في البين باب دادا كو اليسكرت بوئ يايا . هذا مَا دَحَد ناعَكُيْ وَآبَاءُنَا مَع الده اوركوني دليل ندر كفت موية يجاس كومنرودى لاذمي قراردسيت تعصاوررسول التدصلى التدعليه وسنلم سمح منع كرين سم باوتود اپنے آبائی رسوم کومنروری ا داکرتے تھے توالیسی تقلید بالاتفاق تمام علماء است کے ناجائز ا در شرک ہے ۔

دوسرى تقليد يبريك كدناوا قف مسلمان جس فعلم دين باقاعده كسى عالم سے نہیں پڑھا اس کوکسی شرعی مسکہ کے معلوم کرنے کی صرورت پیش آتی ہے وہ کسی عتبر عالم سے پوچھے اور وہ عالم اس کا جواب خواہ صریح نص سے بینی قرآن وحدیث کی کسی آیت سے دسے پاکسی مدسیت وآست سے استناط داجتماد اُنمہ مجتہدین کے قول سے دسے دراس سیندی دلیل سائل کونہ تبائے اوروہ سائل برون دلیل کے مستجها وروجيها سكوقبول كرك اوراس برعامل ميوجائ توايساعا مل مشركهي بهر مجهدارانسان اس كوجانتا اور مجهتاب ادر سرعالم برب بات واصح اوردوس بے کہ ایک شخص نے جومسئلہ کسی عالم معترسے پوچھا ہے اوراس کو بالکل بین واعتماد ہے کہ یہ عالم جومسئلہ بتائے گا وہ النز اوررسول النوسلی النوعد جسلم سے کم سے مطابق بهوكاا وربيه عالم قرآن وحدست كامابراوروا قف بهداوريد بركز قرآن وحديث كے خلاف مد بتائے گاتو اليسے شخص كوبلادليل كے ديھے اور سمجھے عمل كرنا ماكز بساكر سائل کو بہمعلوم ہوجائے کہ عالم خلاف شرع مستلہ بتا تا ہے اور قرآن وحدیث کا پوری طرح عالم جہیں ہے تووہ سائل ہرگز الیسے عالم سے نہمسٹلہ پوچسگا اور ب اس کے جواب کوتسلیم کرے گا جبیا کہ عوام کے حال کا مشاہرہ سے ۔جن علمار محو فهنسيادارصاحبب غنسهض متبع خوام شات حلينة بين ان سيه سرگز مسئله سنبس يوجهة ادران كمحق إدر صحيح مسئله كالهي اعتبار نهي كزية اكثر سائل جن ك غرض صرف التدورسول مح مكم كم دريا فت كرفى بيدوه اليساعالم سے دريافت كرك بين جوحق برست ديندار قرآن وحدسيث كوجانتا اور سجها سوتو ليسه سائل كي تقليد بالكاحق اوردرست بهاور زمانه صحابه رصنوان التدعليهم اجمعين سهل كرآج تك مسلمان وابل علم وإيمان السي تقليد كرة عدر سيمين أوويد نوع تقليد بحكم برورد كاروسنت رسول التدصلى التدعيية وهم فرصن بيرحبس كالحكم قرآن شربين ين موجود مي تيس كو برورد كارعالم في اس طرح ارشاد فرمايا - فانسستانوا أهل الذكر إِنْ كُنْ تُمُرُ لِا تَعْلَمُونَ . اس آيت مين فاستُلواصيغه عام بهي عام افراد امت كومكم فرمليا بدر ترجيم مح ووبات معلوم نبس ب وه جانت والوس سے پوجھ لو" اورابل علم سے سوال كراويه مكم بسيفه امر مي جو فرايينه كا نبوت ب اورلفظ أ فل الذ كراسم عنس ب جس كا داحد اورجع براطان بوتاب اوربيعكم سب كوب كرس ابل الذكريعتى ابل علم اله عاره ۱۷ ركوع ١

سے جا ہے بوجھ ہو ۔ جا ہے کسی واحد شخص سے ہر ہر مسئلہ بوچھ لے یا کوئی مسئلہ سے اور کوئی کسی دو مرے عالم سے بوجھ لے ۔ پہلی صورت کو تقلید شخصی کہتے ہیں کہ ابنی سر مشکلات دین کو ایک شخص پر نحص نہیں کیا بلکہ جس سے جا ہا بوجھ لیا ۔ یہ دو اون شخص تقلید میں داخل ہیں ۔ جو آیت مذکور فاشٹ گو النے سے فرمن ہوئی اس آیت سے حکم مطلق میں سب افراد فرصیت میں برابر ہوتے ہیں ۔ جس کسی فرد پر عمل کرے دو سرے فرد برعمل کرنا واجب نہیں در سا عرض آیت نے مطلق تقلید کو فرض کیا ہے اور تقلید دو نوں طرح ہیں نواہ تمام مسائل دی کو ایک عالم سے معلوم کرکے عمل کرے یا متعدد علماء سے محلوم کرکے عمل کرے کوئی عقلمند کو ایک عالم معتبر کے بات ہوئے وریخ میں عطا فرایا ہے وہ ایک عالم معتبر کے بتائے ہوئے دینی مسائل پرعمل کرنے والٹ نے اور فرم کھی عطا فرایا ہے وہ ایک عالم معتبر کے بتائے ہوئے دینی مسائل پرعمل کرنے والے کو برعتی ومشرک نہیں کہ سکتا اور نہ اس کو حرام کہے گا اور جو ایسا کے وہ مجنون لا یعقل ہی ہو سکتا ہے کو فکر گرا گا گا اللہ کا حکم ابن علم سے معلوم کرکے عمل ایسا کے وہ مجنون لا یعقل ہی ہو سکتا ہے تعقلا و نقلا کہ اللہ کا حکم ابن علم سے معلوم کرکے عمل شرک کمی طرح ہو سکتا ہے یہ محال ہے عقلاً و نقلاً کہ اللہ کا حکم ابن علم سے معلوم کرکے عمل کرنے کا ہو اور وہ شرک بھی ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے ۔

بعض بے علم ناسمجھ جویہ کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے مرادا ہل کتا بہیں یہ قول اُن کا غلط اور محض جہالت ہے ۔ وہ لوگ اصول قرآن اور قاعدہ دین سے نا واقعت ہیں اصول قرآن باتھا ق تمام امّن کے اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص واقعہ کا ۔ یادر کھئے تعلید سخضی فقہ میں نہا بیت صروری ہے کیؤکہ مختلف الحد بیث میں عمل کرنے کے لئے یہ صوری سے کہ ان مختلف روایات میں سے کسی روایت کو ترجیح دیکر عمل کیا جائے اگر تطبیق بینی باہم مطابقت ہوجائے تو بہتر ہے اگر مطابقت عمکن بہو تو پھراس میں ایک روایت کو ترجیح دے کرعمل کیا جائے بشرطیکہ روایت میں علاقہ نسخ کا بہو۔

ا کامل جبی بلکہ ان علماء ربانیین کے لئے مخصوص ہے جو قرآن وسنت سے علوم پر
کاکام نہیں بلکہ ان علماء ربانیین کے لئے مخصوص ہے جو قرآن وسنت سے علوم پر
کامل مہارت رکھتے ہوئے کمال نذیق کے وصف سے متصف بھی ہوں اور عقل وقہم
ز ہرو تقویٰ میں درجہ بلندر کھتے ہوں اور مقاصد شریعت تک اُن کا ذہن بہو پنج سکتا ہواور
احکام دعلل کا باہمی مجیج وابط بھی قائم کرسکتے ہوں ۔ یہ سب اوصاف ہرعالم میں نہیں ملتے
اورائمہ ادبجہ میں یہ صفات ا مام ابو عنیف وسی کا مل درجہ کی بائ جاتی ہیں اورائمہ ٹلاشمین بھی
اگر صفات مذکورہ موجود تھیں اس لئے ائمہ ادبعہ میں سے کسی ایک امام معین کی تقلید

صنروری ہے کیونکہ ان میں یہ شرائط مذکورہ بدرجہ اتم موجود ہیں ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کے تومنکر نہیں مگر تقلید میں سمجھتے نه بہت دینداد کا دمین یدان کی غلطی ہے۔ ان کے دلائل کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مسئلہ تقلید کو تسلیم کرنے کے لبد فخصی سے گریز نہیں کرسکتے ۔ کیونکہ اگراجتہا دکے شوقین حضرات اور ا تباع بزرگان دین کے مقابلہ میں آزادی حتمیر کو برقر ار رکھنے والے حضرات اگراپنے اخراع اور ایجا دیسے ایک مسئلہ میں ایک امام کی تقلید کریں گے اور دوسرے مسئلہ میں کہ دسرے امام کی تقلید کریں گے تو قطع نظراس بات کے کہ ایساگر نا تلفیق بین المذہب ہے اور حقیقت میں یہ ا تباع حق نہیں ہے بلکہ ا تباع خوا ہشات نفسانی ہے کیونکہ جو مسئلہ کسی امام کا بھی طبیعت کے موافق ہوگا اسی کو افقیار کیا جائے گا جس کا لاز جی نتیجہ یہ ہوگا اسی کو افقیار کیا جائے گا جس کا لاز جی نتیجہ یہ ہوگا کہ خوا ہشات کی اختیار کیا جائے گا ۔ دور حاصرہ کے نفسانی کے مطابق ہو جو مسائل نظر آئیں گے جس سے یہ اندلیٹ ہے کہ یہ ا تباع نہ ہو میں ارشاد فرمایا ہے دکھ نہوگا بلکہ نوا ہشات کی اتباع نہ کرو (خوا ہشات کی کو اللہ کے داست سے ہم المدی کی ۔

دوسرى حكرارشادسه والتبيع هؤائ فتردى ادرابن خواسش نفسانى برجلتاب

كہيں تم راس بے فكرى كى دجہسے ) تباہ نہ ہوجاؤ ۔

کین آن تمام باتوں کے باوجود بھر بھی تقلیر تخصی باقی رہتی ہے کیونکہ ہر سندیں جسلہ اتھ سکی تقلید کرنا اور مختلف اقوال کو ما ننا خلاف عقل اور نا ممکن ہے ۔ لہذا ہر سند میں ایک ہی اصام کی تقلید کی جائے گی ۔ اور ایک ہیں امام کے قول پر عمل کیا جائے گاتواسی اجتہاد سے تقلید شخصی سے گریز نہیں ہوسکتا ۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ چپند امام ما سنتے پڑے اور تقلید متعدد کی کرنی پڑی سیکن ہر سسکتہ میں تقلید شخصی ہی تا تم رہی اس لئے کہ کھی کسی مسئلہ میں کسی امام کی فقہ برعمل کیا اور تعلید شخصی ہی تا م کہ برعمل کیا اور تعلید شخصی ہی ہوگ لیکن یا در ہے کہ بید مطلق العنان ہے اور عوام میں اکثر لوگ آئمہ اربعہ کے مسائل میں سے الیسے مسئلوں کا انتخاب کریں گے جن پرعمل کرنے کو ان کی طبیعت اربعہ کے مسائل میں سے الیسے مسئلوں کا انتخاب کریں گے جن پرعمل کرنے کے بردہ میں خواہشات سے مطابق وہ مسئلہ ہوگا اور وہ تقلید کے بردہ میں خواہشات نفسان کی بیروی کرتے دہ میں جؤمطر ناک ہے ۔

تقلید تفید شخصی مے نبوت براگراسلامی دوایات کی روشنی می فورکیا جائے توقرآن کی مصحبی اس کا نبوت ملآ است براگراسلامی دوایات کی روشنی می فورکیا جائے توقرآن کی سے بھی اس کا نبوت ملآ اسے بروردگا دھالم کا ادشا دیسے وَا تَسْبِعُ سَبِیْلَ مُنُ اَنَابَ اِلْیَ اوراشِیْص کی بیروی کروجومیرے مکم کی جانب متوجّہ ہو۔

آپ عود کرین که حق تعالی نے اس آیت کر بمدیں بڑسلمان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم دین کے حالمیں الیسے شخص کی صرور بیروی کرنا جومیری طرف رجوع ہو۔ توجوش خص بھی سلف صالحین بین سے انابت الی الله کی طرف بعنی الله کی طرف متوجه ہواس کا اتباع عام مسلمانوں پردوجب ہے۔ اس آیت سے صاف طور سے تقلیر شخصی کا وجوب ثابت بوتا ہے اور یہ بات ہم حمین آتی ہے کہ اسلام بین شاہ راہ ہرایت ہی ہے کہ عام مسلمان علما مرج تہدین کو اینا رہنما سم حمین اور ان سے بتائے ہوئے مسائل کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا بیس ۔ دین محمدی میں اسی وجہ سے تقلیر شخصی کا دواج عام ہے۔ اور حضور صلی الله علیہ وظم بنا بیس ۔ دین محمدی کی الله علیہ وقت کہ نے شمر الله تنگر میرے صحب با ایست سے دوشن ستارے ہیں جس کی بھی تم ہردی کروگے ہم ایست یا اور گے۔ بدایت بالوگے۔

اس حدست شریف میں واضح طور براس کا اعلان فرما دیا کہ مسائل دین میں تم صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تقلید کردے ہوایت باؤگے اور ان میں جس کی بھی تقلید کردگئے ہوایت باؤگے اور ان میں سے کسی کی تقلید کرنے میں یہ وہم تہ کرد کہ ہم غلطی وگرا ہی میں مبتلانہ ہوجا کمی اس لئے آب نے فرمایا کہ ان اوہا م کو قلب سے کال دواور اس بات کا یقین کرلوکہ جس صحابی کی بیروی کردگے تہا دے لئے برایت کا ذرایعہ بن جا دے گی۔

اس صربت كصلسدني الوالحسنات مولانا عبدالحي صاحب المحضوى في تحفة الاخبار

میں نقل فرمایا ہے:

وَقُنْ رَوَّ الْهُ الْبَيْهِ قِي بِالْمَانِيْدَ مُتَنَوَّعَةٍ يَـرُسَقِى بِهِمَا إِلَى دَرَجَةٍ الْحَسَنِ قَالُحَدِيثِيثُ حَسَنُ . الْحَسَنِ قَالُحَدِيثِيثُ حَسَنُ .

سَن فَا لَحَدِ يُعِنَّ حَسَنُ حَسَنُ مَ صَن مَهُ بَنِي عِالَى ہِ المِذابِ ورث مِن مَهِ بَنِي عِالَى ہِ المِذاب نیز تخفۃ الاخیار میں عساکراور حاکم سے نقل کیا ہے کہ بنی کرنم علیہ الصالوٰۃ والشّلام سے معرضی میں فردًا منفقہ اس میں

یہ حدیث سیج مرفوعًا منقول ہے۔

شَّالُتُ دَ بِي عَنِ اخْتِلَافِ الْحَالِيُ اللهُ الْحَالِيُ اللهُ الْحَالِيُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِنْدِي اللهُ اللهُ عَنْدِي اللهُ اللهُ عَنْدِي اللهُ عَنْدِي اللهُ عَنْدِي اللهُ عَنْدُورُ فَمَنْ اللهُ مَا عَ بِكُلِّ تُورُ فَمَنْ اللهُ مَا عَ بِكُلِّ تُورُ فَمَنْ اللهُ عَنْدُي وَعِنْدِي اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ الله

یں نے اپنے بروردگارسے سوال کیا کہ میرے حالیہ کا اختلاف جو میرے بعد پین میں کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالی نے بزریعہ وی کے آپ تک پیریغام پہنچایا کہ اللہ تعالی کے بزریعہ وی کے آپ تک پیریغام پہنچایا کہ استاروں کے مانند ہیں بعض بعض سے ستاروں کے مانند ہیں بعض بعض سے بڑھے ہوئے ہیں اور ہرایک میں نور ہے۔ جوکوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چز جوکوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چز کوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چز کوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چز اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر موکا اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر موکا اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہے اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم اور ان کی بیروی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم ایت پر دی کرنا ہم ایت پر دہنا ہم ایت پر دہنا ہم کرنا ہم ایت پر دی کرنا ہم کرنا ہم ایت پر دہنا ہم کرنا ہم کرن

اس حدمیت کوامام بهیقی فی مختلف اسناد

سينقل فرايا سيحس كى وجسسے بيروابيت وج

اوران کی بیروی کرنے والوں کا لقب اہل السنتہ سے بیس وہ ہرایت برہیں اوران کا ترمیب برحق ہے اور تمام فرقوں سے وَصَدُاهِبُ سَائِرِالْفِرَقِ بَاطِلُةً بَاطِلُةً

رانتھی)

نزمولاناعبدالى صاحب في يركبى نقل فرايا بىك دهدست صحيح النجور أمنة السماء حدست صحيح النجور أمنة الانظار السماء حدست اصحابي كالنجوم كى مؤير بهد و نيز مولانا عبدالى صاحب تحية الانظار مست تحفة الاخيار كے صاحب محية برنقل فراتے ہيں محد بيث اصى بى كاننجوم كوعدلام مستحفة الاخيار كے صاحب اسى طريقه برعلام طيت بي شارح مشكرة في حسن قراد يا ہے ۔

اورعبدالوباب شعراني سيه نقل فرماياسه -

محد تنین سمے نزد مک یہ حدیث بالکامیح اور درست ہے ۔ اور اہل الکشف سمے نزد مکہ بھی ۔ هٰذَاالُحَرِيْثُونَ وَان كَان فِيْتِهِ يُقَالُ عِنْدَالُهُ مَحَدَّثِيْنَ فَهُورَ يُقَالُ عِنْدَالُهُ مَحَدَّثِيْنَ فَهُورَ صَحِيْثُ عِنْدَ الْهُولِ الْكَشُونِ

اس تفصیل سے یہ بات نابت ہوگئی کہ حدیث اممابی کا انبوم سند کے لحاظ سے قابل استدلال ہے اور چونکہ متعدد اسنادسے یہ ردایت منقول ہے ، لہٰذا سند کے صنعف کو کرۃ طرق دور کر دیتا ہے ۔ اور یہ حدیث مضمون کے لحاظ سے حدیث محمولیہ سے مؤید ہے ، لہٰذا قابلِ استدلال ہے ۔ اور یہ حدیث گوری نے بھی اس حدیث کوسبیل الرشاد میں کرت ما تا ہے ، الہٰذا قابلِ استدلال ہے ۔ حصرت گفتی ہی نے بھی اس حدیث کوسبیل الرشاد میں کرت ما تا ہے ۔ اور یہ مستدل الرشاد میں کرت

طرق کی بنار برحسن قرار دیاہیے۔

حقیقت یہ ہے کہ تقلید شخصی سے بنیقلی وین کا اتباع عام مسلماؤں کیلئے سخت دس واری ہے اور علماء کے لئے بھی یہ جائز ہنس کہ سی مسئلے میں کسی امام کی فقہ کو ترجیح دے کرعمل کرلیا کسی مسئلہ کو فقہ شافعی سے اخد کرلیں اور کسی کو فقہ حنبلی سے استنباط کرلیں اور بعض کو کسی مسئلہ کو فقہ شافعی سے اخد کرلیں اور کسی کو فقہ حنبلی سے استنباط کرلیں اور بعض کو کسی دوسر سے امام کے مذہب سے سیونکہ یہ تعلقی بین المذہب ہے اور یہ نا جائز ہے اور اس مسلم میں ہزاد ہم کے مفاسم دینی ہیں آنے کا اندلیشہ ہے کیونکہ قرون نمانہ بینی دور موالی سلسلہ میں ہزاد ہم کے مفاسم دینی ہیں آنے کا اندلیشہ ہے کیونکہ قرون نمانہ بینی دور واسٹ کا علیہ اہل اسلام پر ہونے گئا۔ اس بنار پر سلف مسالحین نے اعلان ذوادیا کے علماء دین کھی مسائل دیں میں اجتہادی خودر شہیں ہیں کو فردر شہی ہاں البتہ آئمہ اربعہ کے غوابیب دلائن کے ساتھ ہے کہ کر ہمانے اور عمل کرنے کی مورد رسے ہے اس کی اور فعیل انشار اللہ آئینہ تقلید میں بیش کردن گا۔ لیہ صرور سے اس کی اور فعیل بنا رائلہ آئینہ تقلید میں بیش کردن گا۔ لیہ صرور سے اس کی اور فعیل انشار اللہ آئینہ تقلید میں بیش کردن گا۔ لیہ صرور اللہ اس کی اور فعیل انشار اللہ آئینہ تقلید میں بیش کردن گا۔ لیہ صرور اللہ اس کی اور فعیل انشار اللہ آئینہ تقلید میں بیش کردن گا۔ لیہ صرور اللہ اس کی اور فعید بین مذکر نے کہ کیا دیں ہے ؟

له اورتفصيل مقدمه أئية مراقت مي ملاحظه فرايس -

جواب مسلم والوراور وتسالي وترمري مي به حديث موتورس ملاحظه مود حَدَّ ثَنَا البُوبَكِرِينَ الْيُ شَيْبَةَ ابو سربن الى شيبدا ورابوكريب في مس وَٱبُوْكُولِيبٍ قَالًا ٱخْسَبَرَنَا ٱلْبُومُعُولِيّة حدست ببان كي اوران دويوس في كهاكم عَنِ الْأَعْمَةِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بِنِ سے الوم طوریہ نے حدیث بان کی کہوہ اعمش رَا فِع عَنْ تَمِيم بُنِ طُرُ فَ مُعَنْ سع اوروه مسيب بن رافع سے اوروم ميم جابربن سَمُرَة قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا بن طرفدادر ده جابربن سمره سيفعل كرف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالًا والع تعصر . جابر بن سمره لنے فرا یا کی حضور مَا لِي أَرَاكُمْ رِاضِعِي آيْدِيكُمُ كَأَنَّهَا صلى الشعليد وسلم تشريف لاست (اوريمس رفعیدین کرتے ہوئے یاکر ) فرا یا کہ مجھے کیا ہوگیاکہ أَذْ نَابُ نَحْيُلِ سَنَّمْسِ أَسْكُنُوا فِي

> اَدُوا اَ الْمُسْلِمُ وَالْبُودَاءُودَ الْمُنْ زُهَتِ عَنِ الْاَعْتِ مَنْ وَانْشَافِي الْمَاتِي طُرِيْقِ عَبْثُرُ عَنِ الْاَعْتِ مَنْ طُرِيْقِ عَبْثُرُ

(۲۴) مسوال-اس حدست کوبعض غیرمقلدین پر کہتے ہیں کہ بیر حدمیث سلام سے وقت ہاتھ اُٹھانے کی ممانعت ہیں۔ ہے ادراس حد میٹ کی تشریح میں حسب ذیل حدیثیں مینز کرتے ہیں۔

بين كرتي و مَلْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا اسْلُهُ مَا ثُلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا اسْلُمُ عَلَيْهِ مَا بايد ينا استكام فَنظر الديت استلام علي كم فنظر الديت استلام علي كم فنظر الديت وستكم فقال ما شاست شكم وستكم فقال ما شاست شكم اذ ناب حيد الشهر إذا مستكم احد كم فليكتفت الى صاحبه وكلا يومي

می نے دسول الد صلی الد علیہ و کم کے ساتھ فار پڑھی ہم انساکی کرتے تھے کہ جب سلم کھیرتے تو اسکام علی کم کہتے وقت انسوں مسام اللہ مسل کرتے تھے ہیں ہماری طرف دیول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم نے دی کھا اور فرما یا کہ تہمیں کیا ہم وکی ایسے کہ تم یا تھوں سے انتا و کرتے ہو جیسے سرکش کھوڑوں کی دمیں مل دہی ہوں دیکھوجب تم میں سے کوئی مشخص سلام بھیرے تو اینے برابرول لے مشخص سلام بھیرے تو اینے برابرول لے مشخص سلام بھیرے تو اینے برابرول لے مشخص سلام بھیرے اور یا تھے سے برگر المادہ و کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کردے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کردے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی طرف درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی سے درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی دی جو سے تو ایسے برگر المادہ کی درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی درج کے درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی درج کھوں درج کے ۔ اور یا تھے سے برگر المادہ کی درج کی درج کی درج کے در

يستميعي اسطرح دفعيدين كرتے بوست المو

مسي كمورد كرمس ملتي موس مماز

ميں سكون رو . زرفع يدين مذكبا كرد) -

زمستم ابوداود)

حضرت عبيدالله بن قبطيه عابر بن سمره كبة بين كرجب ميم صنورصلى المدعليه رسلم كرس ته مناز برص رسم تنفيد اورسم السّلام عليكم ورحمة الله كبية بوث دونون جانب باتمه سي الله كرت تقف حضور صلى الله عليه وسلم نه فرما يكيون الشاره كرت به وباته ون مول كوم الته علي مركش كهوار عدمون كوم الته ون سي جيب مركش كهوار عدمون كوم الته بي سيات كافي به براك كرائي كرائي دونون المناز باين باته دونون بي الته دونون بي الته دونون بي الته دونون بي مركف كير مسلام بير مركف كير من المركب بير مركف كير مسلام بير مركف كير من مسلام بير مركف كير مركف كير

عَن عُبِيدِ اللهِ بَنِ الْقِبْطِيَةَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدَ وَسَلَّمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَلَيْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَلَيْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ عَلَامَ وَاسَّلَامُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ عَلَامَ وَسَلَّمَ عَلَامُ وَسَلَّمَ عَلَامَ وَسَلَّمَ عَلَامَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَامُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ

جواب ؛ غیرمقلدین کا ہماری نقل کردہ حدیث سے متعلق یہ کہناکہ یہ حدیث سلام کے وقت افتحالے مانعت میں ہے اوراس کی تشریح میں جو حدیث نقل کی ہیں وہ ہماری معدیث کی تشریح میں جو حدیث نقل کی ہیں وہ ہماری معدیث کی تشریح میں جیسی ہیں ۔ ان کا خیال غلط ہے ہم نے جو حدیث رفعی بن نہرنے کی دلیل میں نقل کی ہے وہ دوبارہ نقل کرتے ہیں ادراس کی تشریح میں جو حدیث میں وہ بھی اس کے ذیل میں تجہ میں تاریخ میں جو حدیث میں وہ بھی اس

فرایاکہ صنور تشریعیت لائے (اور ہمیں رفعہ پرین کرتے ہوئے باکر) فرایا کہ مجھے کیا ہوگیا کہ میں اس طرح رفعیدین کرتے ہوئے یا تا ہوں میسے کھوڑے کی دیں المہی ہوں۔ تم نماز میں سکون کرو (رفعین مذکیا کرو) كَ ذَيْلِ مِن تَحْرِيرُ كِينَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللّهِ (۱) قَالَ حَرْبَ عَلَيْهِ وَسَسَلَم فَقُلُ اللّهِ صَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَم فَقَالَ مَا إِنَّ اَوَاكُ مُر وَا فِعِي اَيْدِ فِي كُمُ مَا إِنَّ اَوَاكُ مُر وَا فِعِي اَيْدِ فِي كُمُ مَا اللّهُ اَوَاكُ مُر وَا فِعِي اَيْدِ فِي كُمُ اَمْ كُنُوا فِي الصَّلُوقِ .

رمسلم ابوداؤد دنساً نُ تردِی) اوداس معدیث کی تشریح میں حسب ذیل اماد میٹ بیں :۔۔ (۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ مَسْعُدَةً قِبَالُ معنرت عَابر بن سمرہ فرالمتے ہیں کچھنور

ا عن جَابِرِبْنِ مُمَرَقً قَالَ دَخَلَتُ أَنَا وَإِنْ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَمْ فَقَالَ مَا شَاكُمُ وَمَا مَ فَقَالَ مَا شَاكُمُ وَمَا مَا فَا يَعْدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ مَن يَعْدُ فَا لَهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ مَا وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِّي وَعَلَيْهُ وَمَا مَن وَعَلَيْهُ وَا ذُوالِكُ وَالْمُعَالِمُ وَا وَعَلَيْهُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَاقُوا وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُولُوا وَالْمُعَالُولُوا وَالْمُعَلِقُوا وَالْمُعَلِقُوا وَلّهُ وَالْمُعُلُولُوا وَالْمُعُلُولُوا وَالْمُعُلُولُوا وَالْمُعِلِقُولُوا وَالْمُعَلِقُولُوا وَالْمُعُلُولُوا وَالْمُعُلُولُولُ وَالْمُعَلِقُولُوا وَالْمُعُلُولُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُعَلِقُولُوا وَالْمُعَلِقُولُوا وَالْمُؤْمُولُوا وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُوا وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُولُوا وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

مىلى الدعليدة نم بم پرتشريف لا تے كه بم نماذ ميں دفعيدين كرد ہے تھے آب نے فرايا كيا بوگياان كوكه نماز ميں دفع يدين كرتے بيں جيسے گھوڑ ہے كى دميں بہتى بهوں - تم اسنماز ميں سكون كرد - در فع يدين نہ كرد -د نسائی - الوداؤد ومسلم)

جب دیکھا نبی صلی الدعلیہ وہم نے کہ
دفع پرین کرتے تھے نماز میں رکوع کے
وقت اور رکوع سے سراتھاتے وقت تو
ذمایا کہا ہوگیا کہ میں تمہیں اس طرح رفعیدین
کرتے ہوئے یا تا ہوں جیسے سرکش گھودوں
کی دمیں ہتی ہیں ۔ تم نماز میں سکون کرو ۔)
درفع پرین نہ کیا کرو ۔)

اوردوسری روایت میں سے لینے

ا تھوں کوروسکے رہو۔

خَدَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحِنُ رَافِعُ وَاكْثِ وَيَتَا وَسَلَّمَ وَنَحِنُ رَافِعُ وَاكْثِ وَيَتَا فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ صَابَالُهُ مُ رَافِعِيْنَ أَيْدِ يَهُ مُ وَقَالَ صَابَالُهُ مُ رَافِعِيْنَ الصَّلُوةِ كَا تَنْهَا أَيْدِ يَهُ مُ فِي الصَّلُوةِ كَا تَنْهَا أَيْدِ يَهُ مُ مَنْ الصَّلُوةِ كَا تَنْهَا الصَّلُوةِ كَا تَنْهَا أَنْهُا الصَّلُوةِ وَمُ الصَّلُوةِ وَمُسلم ) الشَّلُوةِ وَمُسلم ) فِي الصَّلُوةِ وَمُسلم )

اور نهايد من يه حديث موجود نها ...
(٣) وَحِيْنَ رَأَى النّبَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَامَ اَنْوَامًا يَرُ فَعُوْنَ الله عَلَيْهِ وَسَامً اَنْوَامًا يَرُ فَعُونَ الله الله وَ مَعْدُنَ الصّالحَةِ عِنْدَ لَا فَعِالَ الله وَ عَنْدَ لَا فَعِالَ الله وَ عَنْدَ لَا فَعِالَ الله وَ الله الله وَ عَنْدَ لَا فَعَالَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَا الله وَا الله

بمارى مدينون كوغورس برصة ادر محصة -

غیرمقدین والی جو حدیث صفی ۲۳ پرنقل کی ہے اس میں ہے صلّبت منع کے ساتھ نماز پھی۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پھی۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پھی۔ ہماری حدیث میں ہے۔ "خصوج عَلیْنا دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَ بِهِمَاری حدیث میں ہے۔ "خصوج عَلیْنا دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَ نَحْورُ وَ مَا فِي مِن كرد ہے تھے كرصور نَحْ بِدِن كرد ہے تھے كرصور تشرفین لائے والعنی معلی و علی و ماری پڑھ دہے تھے ۔ اور اس نماز میں رفع بدین كرد ہے تھے كرصور المرسے تشرفین لائے )

آگے غیر مقلدین والی مدیث میں ہے۔ ٹکٹنا اِ ذَا سَلَمْنَا قُلْنَا بِاَ یَد یْنَا اَسَلامُ عَلَیْکُمْ اِیسَاکیا کرتے تھے کہ جب سلام پھیرتے تواکت لامُ عَکَیْکُمْ کَہِتے دِقت اِ کَفَر سے داشارہ ) کرتے تھے )۔

اورهمارى مديث مي سبع" فقال مسا بالكُهُ مُرافِعِينَ أَيْدِ يَهُ مُر فَى السَّادَةِ كَا نَهَا اَذُ نَابُ حَيْدٍ مِنْ شَهْسٍ " ( بإبرسے صنورتشریف لائے) اور فرما یا کیا ہوگیا اُن کوکہ وہ

مازى دفع يدين كرتے أيس حيسے سركس كھوردوں كومس بل رہى ہوں

اورغیرمقلدین والی مدیت میں ہے۔ قَنَظَر اِکْیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیه وَسَمَّمَ اللهُ عَلَیه وَسَمَ فقال مَا شَا نَکُمُ تَشِیْرُونَ بِاکْیٰدِ یَکُمُرُ کُانْهَا اَ ذُهٔ مَابُ بَحْیْلِ شُمْسِ، ربعنی مِحْدور کے ساتھ نماز بڑھ دہے تھے سلام کے وقت احضور نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ بہی کیا ہوگیا۔ تُشِیْرُونَ بِاکْدِ یُکُمُرُ لکہ احقول معاشادہ کرتے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دیس بال دہی بول ا

بهمادی حدیث میں ہے « اُسٹکٹوا فِی الصّلوّٰة ؟ نمازی تم سکون کرو بینی رفع پدین نہرو۔

ادر غير مقلدين والى مديت بي ب " إذا سَلَّمَ احَدُكُ كُ مُد فَلَيَاتَفِتَ إلىٰ صَاحِبِهُ وَلَا يُسُوْمِي بِسَيدِهِ " وَقِينَ جِب تم بي سعكوى سلام بجير عاتو البخرار والي كي طرف دُرخ كرم الدما تقريب مركز امثاره بذكر منه .

اب دونون حدیثین کوخوب عورسے پڑھتے اور سوچنے کہ کیا غیرمقلدین والی حدیث کی تغسیرہے ۔ کیا دونوں حدیثیں ایک ہی حکم دکھتی ہیں ؟ ہرگزنہیں دکھتی بلکہ دونوں صدست علیمدہ علیمہ دمکم دکھتی ہیں ۔ اور علیمہ دم علیمہ دوقع اور دقت پر پیش آئیں ۔

التدتعالي نے آپ کو آنکھيں اور دیاغ عنايت فرما يا آنکھوں ميں روشنی اور دماغ ميں عقل عطا فزماني ہے خوب دسجھ سکتے ہيں اور مجھ سکتے ہيں کہ حق کيا ہے۔

عيرمقلدين في دوسرى عدميث جونقل كاس بي به كه تم من مراكب كے لئے ببات كا في سے كه الله دونوں الله مور كھے بير ملام بيرے دائي الله والے بهائى كى طرت اورابين بائيں بائق والے كى طرت (اس كى عربي عبارت صفحه ٢٥ برب ) سلام كه وقت اوراپين بائيں بائق والے كى طرت (اس كى عربي عبارت صفحه ٢٥ برب ) سلام كه وقت اشاره كرف والى حدمينوں ميں «اسكن واله الله الله واقع بين فراياان حدمينوں سے باكل واصح مي كه دونوں علي مي علي و منداس مدرونوں مختلف واقعوں سے متعلق بين اور مختلف واقعوں سے متعلق بين اور مختلف مرادر كھتى بين و دنداس متدر شدميد اختلاف حدينوں كے مضمون ميں بنوتا ۔

فیہ مقلدین کی جودوسری حدیث صفحہ ۵۵ سمے حاشیہ میں سے اسے دیکھئے

ر من سبه المار من المراج الم المراج الم المراج الم

رے . س کے بعد جب توگوں نے تماز پڑھی توابسا نہیں کیا!

ہم ری حدیثیں رفع بدین نہ کرنے کے دلائل میں ہیں اور غیرمقلدین کی حدیثیں سلام نے ہے انت انتارہ نہ کرنے کے دلائل میں ہیں۔ دونوں حدیثیں الگ الگ وقت میں واقع ہوئی

س او بعدی وعلی حکم رکھتی ہیں۔

ی مقلدین کا ہماری پیش کردہ حدیثوں مے متعلق بیرکہنا کہ دہ سلام سے و قت کے لئے ہی ۔ یا دیا ت ہیں اوراص حقیقت کو پوسٹیرہ کرکے اپنے مسلک کی تا سید اور علط حمایت ،

ے ہو حدیثیں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے بارے میں ہیں ان میں سلام کے وقت شارہ کرنے کے تعینی ان میں عربی کے الفاظ میہ ہیں :-

تُن بِأَيْل يُنَا السَّلامُ عَكَيْكُمُ ( مِم سلام كريت وقت اسين با تصول سے اشارہ

ادر بماری حدیق می بالکل داشن اور صرت انفاظیس دفع پرین کا ذکر ہے۔
دیکھے عربی کے الفاظ یہ ہیں: قدین دا فِعنی اید یست فی الصلاۃ (ہم نمازیس دفع پرین کررہے کے الفاظ یہ ہیں: قدین دا فِعنی اید یست فی الصلاۃ (حضور نے دفع پرین کررہے کے الفالوۃ (حضور نے ذایا کیا ہوگیا ان کو کہ نمازیس دفع پرین کرتے ) اور ہماری دوسری حدیث میں ہے مالی اداک کر زافعی اید یک کرتے دیمتا ہوں) دیگر ہماری عدیق میں اداک کر زافعی اید یک کرتے دیمتا ہوں) دیگر ہماری عدیق میں اسکان کرتے دیمتا ہوں) دیگر ہماری عدیق میں اسکان کی الفالوۃ (نمازیس سکون کرد دفع پرین شکرد)

ان مریخوں میں باکل دامنے ہے کہ وہ توک حضور کے ساتھ تمار نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ حضور باہر سے تشریف لائے تو ان کو نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ بار بار نماز میں دفعانی کرتے ہیں اس برآپ نے انہیں منع فر مایا کہ اُسٹکنٹوا بی الصّالٰوق (نماز میں سکون افتیار كروا يعنى رفع يدين مذكرو-اورغير مقلدين والى حديثون مين تصريح هيكرم آب كيمراه نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے حضور نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے ديجه كرفرما ياسلام كحدوقت ليينع بالمحدرانون برركه كر دائيس بائيس سلام كرد اس بي حصنور نے اُسکنوا فی الطنگاؤة نہیں فرمایا اس لئے کہ فی الطنگاؤة اس وقت صادق ہوگا کہ نماذ کے اركان واجزا باقى بون اوران مين رفع يدين يايا جانے برأ شكنوا في الصّلوج زمان محل ہے ادرسلام بھیرتے وقت ہم تھوں سے اشارہ کرنا نمازسے خرد جے سلام بھیرنے سے حُدُود ج عَنِ الطَّلُوةِ مِوتا بِ لِينى سلام كِيرِنا تمازيه خارج موناب عنر مقلدين كى حديث يس سكون كاحكم نهيس توكم سلام سمے بعد نمازى نماز سے خارج اورعام يا بنديوں سے آزاد ہوجاماً ہے اس سے سکون کی صرورت نہیں ۔ اس لیے حنفیوں نے دونوں حدیثوں کو اپنے اینے محل پر رکھا اور عمل کیا ہے۔ ہماری پیش کردہ حدیثیں دفع پرین نہ کرنے کے بارے می ی اورا دیرغیرمقلدین کی نقل کرده مدینی سازم کے وقت ما تھوں سے اشارہ کرنے کی جما نعست س میں ترک رفع پرین کی حدیثوں سے سلام کے وقت اشارہ کرنے کی ممانعت والی حدیثیں بالكل على والماري من والى حديثون من به الفاظ موسق نعتن دَا فِعُوا اكْتِد يُنَا عِنْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا نَصْحَنُ دَائِعُوا اَيْدِ يُنَا بِالسّليع . ٱكرسلام كے وقت رفعينِ كران كالفظ موتاتو باشك بيربات مانى جاتى كرده حديثي سلام كوقت كر وفعيدين كومنع كردبى بي يا يه بهوّا كرحضور يه لفظ وزمات مَا بَا كُهُ ثَمُ وَا فِيعِيْنَ ٱ يُدِيهُ يُهُ يُهِ عِنْدُ السَّلام (كيا ہوگيا ان كوكرسلام كے وقعت يا قريب سلام كے رفع يدين كيتے ہيں. أسكنوا في الصّلوة تمازيس سكون كرو رفع يدين منكرو ان من سه ايك يمي لفظ نهيل ب ہماری حدیثوں مصحابہ کوسکون کرنے کا حکم اس لیے فرما یا چوبکہ صحابہ کرام بروتت ركوع رفع بدين كررسي تقداوران كى نماذ باقى تقى ديعنى دكوع كے بى دقور سىرد اول د معده ثانى اس كے بعد والله اعلم دوسرى يا تيسرى يا چوتنى ركعت باقى بواس لير باقى نماز مے لئے سکون کا حکم فرمایا۔

غیرمقلدین والی حدیث میں صفور نے صحابہ کورانوں بر ہتھ رکھنے کا حکم اس لئے فرمایا کہ وہ قدرہ اخیرہ میں بیٹھے بھرئے تھے اور نماز کے اختتام کے وقت سلام ہاتھ کے اشارہ سے کررہے تھے اس لئے آپ نے ان کورانوں پر ہی ہاتھ رکھنے کو فرمایا کہ ہتھ رانوں بر ہی رکھے ہوئے سلام پھیر دیا کرد ۔ رفع یدین کرنے والے صحابہ کوسکون کا حکم رانیا اور رفع یدین کی ممانعت و الی کہ سمرت کھوڑے کہ ممان کورانوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم فرمایا ۔ اور ہاتھ سے اشارہ کرتے کو منع بیسے ہوئے تھے ان کورانوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم فرمایا ۔ اور ہاتھ سے اشارہ کرتے کو منع بیسے ہوئے تھے ان کورانوں جدیثوں کے تعارفن وائت لات و موقع محل اور حدا جدا احتکام

پر عور فرایس - ہماری حدیثوں میں حصوصلعم فے رفعیدین کی ممانعت فرمائی ہے جوبالکل داننے ہے ۔ غیر مقلدین کی تمام توجیہیں و تاویلیں قطعًا غلط اور بالکل باطل ہیں ، ہرفہہم انسان اسس کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔

(۳۵) سوال بعض غیرمقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ جابروالی حدمیث میں محنور مساللہ علیہ وسلم نے کسی رقعیدین کی تخصیص توکی نہیں تو بھیر تجربیہ دعیدین کی کمیرات کے دقت اور قنوت والا رفعیدین کب جائز بہوسکتا ہے ۔ اس حدمیت سے تو تمام رفعیدین ممنوع

ہوستے ہ

جواب عیدین و و ترکے رفعیدین میں معابہ کرائم و تابعین و تبع تابعین اور عمد رجہور میں کوئی اختلاف ہے مگر معیدین میں رجہور میں کوئی اختلاف ہے مگر رفع یدین میں کوئی اختلاف ہے مگر رفع یدین میں کوئی میں جلتے و قت اور دو تر وعیدین میں رکوع میں جلتے و قت اور دو ت سے سرا میں اندہ وقت کوئی حنفی رفعیدین نہیں کرتا۔ اس حد سیت میں دکوع میں جاتے وقت اور دکوع سے سرا میں اتھاتے و قت کے دفعیدین کی ممانخت کا ذکر ہے اور دوسر سے صنور اور کری میں اللہ علیہ و کم کی حسب ذیل حد میں و حقد دیں اور عیدین کی نمازوں کے رفعیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم کی حسب ذیل حد میں و حقد دیں اور عیدین کی نمازوں کے رفعیدین

كوخاص كردما .

"جب دیکھا نبی سلی اللہ عدیہ کو ہم نے کہ
دفع پدین کرتے تھے نماز میں رکوع کے
وقت اور کوع سے سراٹھا نے کے دقت
قور بایا کیا ہوگیا تہیں کہ میں اس طرح
دفعیدین کرتے ہوئے دکھتا ہوں جیسے
سرکش گھوٹدں کی دمیں بہتی ہوں میکون
سرکش گھوٹدں کی دمیں بہتی ہوں میکون
کرد نماز میں (رفعیدین نہرو) اور دوسری
دوایت میں ہے۔ روکو باتھوں کونماز میں "

لَى وَحِيْنَ رَأَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْوَامًا يَرْفَعُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْوَامًا يَرْفَعُونَ الْيُهِ عِنْكَ وَ يَعْفَلُ السَّلُوةِ عِنْكَ وَلَيْعَ السَّلُوةِ عِنْكَ وَلَيْعَ السَّلُوةِ عِنْكَ وَلَيْعَ السَّرَاسِ السَّلُوقِ عَنْدَ وَفَعَ السَّرَاسِ السَّلُوقِ عَنْدَ السَّلُولُ اللَّهُ مِنَ السَّلُوةِ وَفِي السَّمُ السَّكُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

د کیھے اس مدست میں دکوع کے وقت اور دکوع سے سراٹھاتے وقت دفعیدین

كرنے كومنع فزمايا ہے۔

ں ہے :۔ معات موقعوں کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھا وُ نماز کے شردع میں اور و تروں میں قنوت کے قت ادر عید ین کی تکریس اور جارج کے موقعوں ادر عید ین کی تکریس اور جارج کے موقعوں

طى وى اورطرانى و بما به و فتح القدير مي به :
ما لَا تُذُفِعُ الْحَالَةُ بِيْ مَالَةً فِي سَبْعِ سات موقع ما موقع من الله في سَبْعِ سات موقع من الله في سَبْعِ سات موقع من الطباري والكوني والكوني من المنظوم والكونية المعالمة والكونية المعالمة والكونية من المعالمة والكونية المعالمة والكونية المعالمة المعالمة

وَفِي الْعِيْدَ يُنِ الْخِ

في الكحبّج ـ

صمح حرمیت این عبالش میں ہے مِ قَالَ النَّبِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتُرْفَعُ الْآيْدِي فِي شَيِي اللَّهِ فِي سبيع مواطن في إفتتاح الطلوي وكي الْعِيْدَ ثِين وَفِئْ تَكْبِيرِ الْقَلَوْتِ في اليُوتِيْرِ وَعِنْلَ السِّيْلامِرالْحَجَرِ وعلى الطنُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعِثْدَ عَرَفَاتِ وَعِنْدَ رَمِيُ الجمَارِ -م وَرُوى الطِّحَادِيُ وَالنِّطْ تُوَالِيْ بإشناده إلى إثن عُمَرَ وَإِنْ عَتَّاسِ أَنَّ النِّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ لَا تَدُ فَعُ الْآئِدِي كَالِا فِي سَبْيعِ مَوَطِنَ فِي إِفْتِنَاسِ الصَّلَاةِ وَفِي كَكُبِ يُوَالْقَسُنُونِ بِي إِلَى الْيُوتُ رِ

سے قریب اور جمارے قریب ۔ روا بیت کیاطحا دی اورطبرانی نے ابني سندسيه كه ابن عمرا درابن عباس نبی صلی الشعلیہ کو سلم نئے فرمایا کہ ہائھ سرا عشاست جایش کے مگرسات جگہوں میں شماز کے شروع میں اور قنوت کی تکبیر جو د ترمیں ہے اور عیدین کی

يس " (طماوى اورطبراني و فتح القدير )

حصنورنبي صلى التدعليه وسلم في ارتشاد فرمايا

سات موقعوں کے علاوہ کسی جگر ہاتھ پنہ

اُتھائے جامین بمبیر تحرمید بعنی نمازکے

تشرفع ميں اور عبيدين كى نمازوں ميں دتري

قنوت كى تكبيرك وقت اور تحراسود كے

يحومن كمي وقت اورصفامروه براوع زات

دالله نستهي )

ان حدیثوں میں بالکل واضح ا درصاف الفاظ بین کرسات موقعوں کے علاوہ ہاتھ نہ المهائين اوريك وال مدسية مين جوسفه ٢٠ برب أكوع كے وقت اور ركوع سيم القاتے وقت كرفعيدين كومنع فرماياب خوب مجهد ليجيئ دوسرس جبورعلمارا ورصحاب كرميان قنوت ادرعيدين كرفعيدين ميسكون اختلاف نهي

رفعيدين مذكرنے كے لئے دلائل كى اور صديتيں الاحظم

حصرت عبدالڈبن عمریسے دوایت ہے كرحصنورتماز شروع كرتے وقت رفعيدين كيتے تھے. كيرمة كرتے تھے بعني تكبير تخريمي

حصرت محابرسے مروی ہے کہیں نے عبدالغدين عمر من كے سيھے نماز مرھی توان كو تكبيراولي كعلاوه رفعيدين كريتي بوينس ديكها - درواه الطحاوي والوبكربن شيب

عَنْ إِبْنَ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِفَعُ يَدَيْهِ إِذَا فَتَتَحَ الطَّىلُوةَ شُكَّرَلَايَعُودُ. کے وقت صرف رفعیدین کرتے تھے اس کے علاوہ پھرد فعیدین مذکرتے تھے۔ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ نَعَلُفَ ابْن عُمَرَ فَكُمْ يَكُنُ يَرُفِعُ يُدُيِّكِ إلا فِي التَّكْسِيْرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّالُوةَ . دروا ه الطحاوى وابوبكربن شيب

اس کے رجال تھی تقدیمی ۔ دیکھوشرح بخاری اس کوعلامہ عینی نے صحیح کہا ہے۔ دس کے دجال تھی ما مند کرنے کے دائل کی اور حدیث ملاحظہ ہو!۔

"حصرت عبدالله بن مسعود سع روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیر صنور کی نماز بڑھائی اور بہلی مرتبہ کے علاوہ رفعید بن نہیں کیا اور روایت مرتبہ کے علاوہ رفعید بن نہیں کیا اور روایت میں ہے ( تُنَّمَّ لَا یعدود ) کہ پہلی مرتبہ رفعید بن کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔ فرمایا

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ الْا أَصَلِي بِكُمْ صَالْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَكُمُ اللَّهِ صَلَّى فَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

، که حدیث ابن مسعود کی شیخین کی مشرط کے مطابق صیحے ہے " نسان میں حسب ذیل رواست کرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک دوسرے الفاظ میں ترک رفعیدین کی حدیث کو بیان کررہے ہیں - ملاحظہ ہو:-

تحردى سويربن نفرنے كم سے سيان كيا ٱتحكرنا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِفَالَ حبدالله بن مبارك في سفيان عاصم س حَدَّنَا عَبْدالله بن مبارك عَن كليب اورعبد الرحن بن اسودنے اور سفيان عاصم بن كليب عن عُيْد علقه حضرت عبدالله بن مسعود في كماكم الرِّحْمٰن بِن الْأَسْوَدُ عَنعاهمة كيا مين حصنور صلى النه عليه وسلم كي نمازكا عن عبدالله بن مسعود قال الا طريقة نه بناؤل . كير كمثر عبويت ادراقل أنحير كثم بصلاة دسول اللهصلى مرتبه إكفرا تفاشاس كيد بعد كيسر ن الله عَلَيْهِ وَسَرِكُمَ فَقَامَ فَدُوَعَ مَذَنْكِ اٹھائے۔ (نسان) أَوَّلُ مَتَّرَةٍ شُمَّ لَهُ مُركِعُدُ .

امام ترمذی نسانی وغیرہ نے اس حدیث کوصیحے تحریر فرمایا ہے اور ترک دفع بدین کی اور احاد میث الوداؤد ونسانی ابن ابی شیبہ وغیرہ میں موجود میں اور حصرت امام مالک نے نے مؤطا رمیں تخریج کی ہے۔

قَالَ مَالِكُ لَا اعْرِفُ دُفْعَ الْمَدُنِينِ فَى شَكِيدِ الْمَدُنُ فِي مَنْ مَتَكَبِيدِ الْمَدَاوَةِ لَا فِي رَفْعِ وَلَا فِي تَحَفْضِ الصَّاوَةِ لَا فِي رَفْعِ وَلَا فِي تَحَفْضِ الصَّاوَةِ قَالَ الْمَثَانُ الْمُثَانُ الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُثَانُ الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْم

(بعنی) امام مالک نے فرمایاکہ میں دنیعین کونماز میں کسی تکبیراد کسی دفع وضف میں بحبر تکبیر تحریمہ کے نہیں بجھتا۔ ابن قاسم کیتے ہیں کہ رفعیدین امام مالک کے نزویک ضعیف ہے۔

و مورد میلدادل منخدا)

Murfat.co

اب ابل انصاف عور فرما مين كه امام مالك مديية شريف كميد يبيني والميرا ورحضور سے شہر میں درسس حدیث دینے والے ۔مسجد مبوی میں پنج وقت آل رسول اورصی ہرام<sup>ون</sup> اوران کی اولاد کے سکاتھ نمازیں اوا کرنے والے یہ فرمایش کہ نماز میں بجبز تکمبیرِ تحریمیہ کے اور کسی رکن میں ہاتھ اٹھا نے کو میں نہیں مانتا ِ ربعنی میں رفع پدین کرتے کسی کو نہیں دیکھتا ) اگرامام مالک آپرسول صحابه اورصحاب کی اولاد کورفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تووہ نود بھی ر فع يدين كرية اور رفع يدين كى حدميث كوصنعيف منه فرمات وللإزااس حدسيت كے رجال سب ثقه ہیں اور بقول حافظ زبیعی سے تتبرط مسلم پراوربقول سندھی تشرط بخاری مسلم پر بالكل صحيح اور درست سبے -

(۲۷) مسوال ـ تراوی کی آن گریعتین میں یا بیس رستین ؟ غیرمقلد حضرات آن تھر رکعت كوسنت اوربيس كو برعت بتاتي بين السيس درست كيابي

جواب مصرت عائشه کی روایت سے جولوگ آٹھ دکعات تراوتے کے قائل ہی انہیں حصرت عائشہ کی اس روابیت سے غلط فہمی ہوتی ہے۔

عُنْ أَبِيْ سَلَمَكُ ابنِ عَبْدِ الرَّمَانِ الدِّسَامِ الدِسلم ابن عبد الريمان سے مروى سے آب نے حصرت عائشہ منسے الحضور کی رمضان كى نماز كے متعلق در ما فت كيا تو آب نے فرمایا کہ آپ دمضان ہو یاغیرمضان كياره دكعات سي زياده نهي پرهي ته

أَنَّكُ سَأَلُ عَالِمُشَكُّ كُيْفَ كَانِتُ صَلَوْقً رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتُ صَاكَانَ يَزِيدُ فِي دَمَضَانَ وُلَا فِي عَنْدِم عَلَىٰ إِحُدىٰ عَشَرَةَ ذكُّعُتُ الْحِ ( بخارى)

اس حدبیث سے ظاہر سہے کہ آئپ ہمیشہ گیادہ دکھات پڑھتے تھے تواہ ماہِ دمضان ہو يا اوركوني فهينه . اگريه حديث تراوي كي متعلق به تواس كامطلب يه به كه تراوي مرف رمصنان مين بي بني بلكه باره دبيية سنت ب- حالانكهاس كي خود غيرمقلد كهي قائل نبي اس سے معلوم ہواکہ یہ حدمیث تراد تے کے متعلق نہیں بلکہ تہجدکے متعلق ہے کیونکہ تہجداب باره فيهين يرط صف عقف خواه رمضان مون يانهون .

تنزاون كي احاديث

تراوت کی احاد بیت در اصل اور ہی ہیں ۔ حصرمت ابو ذر<sup>م</sup> کی روابیت اس سیسیلے میں بہت واضح سے ملاحظہ کیجئے! عَنُ أَبِي ذَرِ أَقَالَ صُمْعَا مِسَعَ محضرت ابوذرشسے مروی سے کہ فرمایا ہم دُسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْرُ نے آپ کے ساتھ دوزے رکھے آپ نے

يَقُمُ بِنَا شَيئًا مِنَ الشَّهُرِحَتَّى بَقِيَ سَبَعُ فَقَامُ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُبُثُ اللّيُلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِ سَهُ لَـمُ يَقُمُ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ النَّادِ سَهُ لَكُمُ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطُّرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَارُسُولَ اللّهِ لَوْ نَقَلْتَنَا قِيامُ هٰ ذِهِ يَارُسُولَ اللّهِ لَوْ نَقَلْتَنَا قِيامُ هٰ ذِهِ اللّيلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ اللّيلَةِ قِيَامُ لَيُلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِيَةُ لَهُ قِيَامُ لَيُلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِيَةُ لَهُ قِيامُ لَيُلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِةَ فَلَا اللّيلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّامِ فَقَامُ بِنَا اللّيلِ فَلَمَّاكَانَتِ الثَّاسُ فَقَامُ بِنَا الْفُلاحُ قَالَ السَّحُورُ النَّاسُ فَقَامُ بِنَا الْفَلاحُ قَالَ السَّحُورُ النَّاسُ فَقَامُ بِنَا إِنَا بُقِيَّةَ الشَّهُ وَالنَّاسُ فَقَامُ مِنَا بِنَا بُقِيَّةَ الشَّهُ وَرُانَّ مَرَّلَهُ مُ يَقَدُمُ الشَّهُ وَرُانَا الْفَلاحُ قَالَ السَّحُورُ النَّاسُ فَقَامُ مِنَا بِنَا بُقِيَّةَ الشَّهُ وَرُانَا السَّحُورُ الثَّمَ لَكُمُ يَقَدُمُ

(الوداوُد مر مرزي السالي ابن ماجه)

عَن رُيْدِ بِن ثَابِتٍ أَنَّ النَّهِ وَمَلَى اللَّهِ عَنَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ التَّحَدُ حُجُرةً مِن حَصِيبٍ فَصَالَى فِيها فِي الْمَسْجِدِ مِن حَصِيبٍ فَصَالَى فِيها فِي الْمَسْجِدِ مِن حَصِيبٍ فَصَالَى فِيها لَيَا إِلَى حَتْى الْجَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثَمَّةً لَا اللَّهِ فَالسُّ ثَمَّةً لَا اللَّهِ فَالسُّ ثَمَّةً وَاللَّهُ فَقَدُ وَا صَوْ تَلَا لَيْهِ مَعْ عَلَيْهِ فَالسُّ ثَمَّةً وَاللَّهُ فَقَدُ وَا صَوْ تَلَا لَيْهِ مَعْ عَلَيْهِ فَالسُّ ثَمَّةً وَاللَّهُ فَقَدُ وَا صَوْ تَلَا لَيْهِ مِنْ صَنِيعٍ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَى وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ كُلْتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَصَلُّوا النَّاسُ فِي بُيُوتِ كُمْ فَإِنَّ اَ فُضَلُ صَلَوْةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ

دات كوسماد سعماته نماز تراديح باجاعت یرط هی بیباں تک کەصرف ساست دن دہ گئے تب آب نے ایک تہائی رات تک ہمارے سائد تراور کے بڑھی۔ بھرچو بیسویت يس نه پڙهي جب پجيسوس شب آن تو بھر ہمارے ساتھ آدھی رات یک تراوی يرهى عب نعص كيا يارسول التدم كاش س بير خياده رات تك پرهيسته فرايا جب انسان امام کے ساتھ نماز بڑھتا ہے تواس کے حق میں رات بھر کی عبادت ہی كهي جاتي ہے جي بيسويں شب ميں كھرية ترجي ستاتيسوس شبآئ توكه والون كوم رون أور عورتوں کوسب کو جمع کرکے برجمی بیاں تک كه بمين خوف بواكركبين فلاح ندجاني ريه. رادی نے پوچھا فلال کیا ؟ فرایاسحری بھراقی راتون مي تعبي تراوت كانه يرهي .

اسي طرح حضرت زيد بن ابت كى روايت به :-

زید بن نابت سے مردی ہے کہ آپ نے مسجد میں ایک جمرہ بورسے کا بنایا اس میں دیں ایک جمرہ بورسے کا بنایا اس می داوں تک ترصائی اور لوگ نوب جمع ہونے گئے تھے کہ ایک دن حجرے سے آپ کی آ واز آن آئی تو گور نے سمجھا آپ سوگئے ۔ کسی نے آپ کو اٹھانے کے لئے کھا نسنا ٹروع کیا ۔ آپ نے آپ کو اٹھانے کے لئے کھا نسنا ٹروع کیا ۔ آپ نے آپ کو فرایا خوا کرے تم میں ٹرا ورک کیا ۔ آپ نے آپ کو فرایا خوا کرے تم میں ٹرا ورک کا میں شوق رہے جو میں نے دیکھا ۔ میں نے اس ڈرسے رہ سلسلہ بند کیا کہ ہیں تم بر یونسر من نہوجا نے کیونک فرص ہوگئی تو تم ادا نہ کرسکو گے ۔ اور کی بہترین نماز کو ہی ہے جو گھریں پڑھی کی بہترین نماز و ہی ہے جو گھریں پڑھی

الأالصّلوة المكتونية (بخاري مسلم) جائے سوائے فرص نماز كے۔

مندرج بالاردایات کود کھے سے معلوم ہوتاہے کہ آب سے تراوت کو منقول ہیں۔
الیکن کوئی قولی حدیث الیسی نہیں جس سے یہ معلوم ہوکہ آپ نے تراوت کی اتنی رکعات مقرد فر مایش ، جن احادیث میں رکعات کا ذکر ہے وہ تراوت کے کے متعلق نہیں بلکہ تہجب کے متعلق نہیں بلکہ تہجب کے متعلق نہیں بلکہ تہجب کے متعلق ہیں ، جیسا کہ ہم نے گذشتہ اوراق میں دضامت کے ساتھ تحریر کیا ہے ۔ ایسی صورت میں رکعات کے تعین کا کیا ذریعہ ہو ہو ہا می سوال ہے! جولوگ صرف حدیث کے قائل ہیں انہیں تو رکعات کے تعین کا کیا ذریعہ ہو ہو ہوا گئے سوائے اس کے کوئی طریعہ نظر نہ آیا کہ وہ احاد بیث کی مفہوم توڑ موڑ کر پیش کریں ۔ چتا کی انہوں نے تہج رکی احاد بیث قدرار دکھر دل بہلالیا ۔ اگر تہجہ دائی احاد بیث سے تراوت کے مرادیس تو کیا غیر مقدر صنرات سنت کے دعویداد عامل حدیث کے مطابق آٹھ تراوی کے مطابق آٹھ تراوی کے دعویداد عامل حدیث کے دعی بارہ جہیئے صنور میں الشرعلیہ کہ کے طریقہ کے مطابق آٹھ تراوی کا دوری کی دعویل ۔ دورین و تر پر فرصتے ہیں ؟ ہرگر نہیں پڑھتے بلکے صرف ذبانی دعویل ۔

ا بل حدیث حاقی سنت وعا م حدیث سے لیکن عمل بالکل خلاف اور برعکس ہے۔
دمغنان شریعن کے علاوہ گیارہ جینے ایک و ترعشار کی نماز کے معاقد مسجد میں پڑھتے ہیں۔ باقی
دس رکعتیں آرام وراحت کی بعینٹ پڑھتی ہیں۔ چار پائی دہستر پرنمیند کی نذر ہوتی ہیں۔
البتہ ماہ دمغنان میں اٹھ دکعتیں اور تین و ترجماعت کے ساتھ اواکرتے ہیں باقی گیارہ جینے
حضور صلی اللہ علیہ و کم کم سنت کے خلاف مرف ایک ہی و تر براکتفا اور دس رکعت بالائے
طاق رکھتے ہیں۔ اور دمضان المبارک میں آٹھ رکعت ترادی پڑھتے ہیں۔ اس میں آٹھ ہی
خلاف ورزیاں حدیث کی دوست کرتے ہیں۔

خلاف ورزی ملہ: حصور صلی التہ علیہ کہ مے سے می کے وقبت نمیاز پڑھی

غيرمقلدعشا مركے بعد بڑھتے ہيں -

خلاف ورزی میا حصنور صلی الشرعلیہ وسلم تینیسویں شب کو نماز بڑھی اور دوسیونی سنب کو ناغہ کی ۔ بھڑ بحیسویں شب کونماز بڑھی چھپیسویں کو ناغہ کی بھرستا ئیسویں کو نزھی اور دا توں میں ناغہ کی لیکن غیر مقلد در میان میں ناغہ نہیں کرتے۔

خلاف ورزی مط حصور مسل الته علیه و لم نے تیئیسویں شب کو متروع کی لیکن غیر مقلد بہلی شب سے شروع کرتے ہیں۔

تر سر بی میک حضور صلح نے تین دات یعنی تبیئیسوئی ۔ بجیسوی سائیسول میں میں انگیری سائیسول میں میں میں میں میں می شب میں بردایت حصنرت ابودر کے نماز بڑھی مگر غیر مقلدایک ماہ تک پڑھتے ہیں۔ خلاف ورزی مے حصور صلی اللہ علیہ وہم نے ادشاد فرمایا اے لوگوں! بہنماز میں ہے جوگھریں پڑھی جائے سوائے سوائے کھروں میں پڑھا کرو کیونکہ النسان کی بہترین نماز وہی ہے جوگھریں پڑھی جائے سوائے فرص نماز کے وہ سی میں افضل ہے ۔ ہرو ست حصہ ت زید بن تا بیٹ سے ۔ لیکن غیر مقارضہ بہ منہور میں اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف . بجائے گھر کے سجد میں اداکرتے ہیں ۔

خلاف ورزى مل حصنور صلى الته عليه ويلم نے منفرد عالت ميس نماز بره هنے كا حكم

فرمایا کیکن غیرمقلد حماعت سے پڑھتے ہیں

تعلاف ورزی یم بروایت حضرت عائشہ صدیقهٔ جصنور ملی الدعلیہ و کم رمصان نیر رمینان یعنی بارہ میبینے گیارہ رکعت بڑھا کرتے تھے سیئن غیرمقلد صرف رمضان میں ہی پڑھتے

بن اور گیاره مهینے اس سنت کو بالاتے طاق رکھتے ہیں۔

تُعلَافِ وَرَرِي ٨٠ ؛ يحصنور صلى الله عليه بسلم في قرآن باترتيب تفرق سيساخر يك تراويج مين نهيس يطرها. ليكن غير مقلد شروع سيراً خير تكب بره صفة مين.

ادهر حديث منزنيت مين صنور أكرم صلى الترعايية وسلم كاارشاد سبع: -قي و درية

اِقْتَدُوْا بِالْآنَى بَعْدِى اَ بِیْ "ان کی پیروی کروچومیرسے بعدمیرے بَکْدٍ وَّعُمْدَ

> اوربيه كِي فران سِي: عَلَيْكُمُ بِسُنَّى ثُنَّ وَسُنَّةٍ الْحَلَفَاءِ السَّرَاشِ لِي يُنَ الْمَهُ لِي يِّيْنَ -

" میری اور تحکفاً رالرا شدین کی جو برایت یا فته بین سنتون کواپنا در پلازم قسرار دیسا میا نه مین عبدالرجن بن عبدالقاری کمتے بی کدیں ایک دفعدات کو حفرت عربن الخطاب کے ساتھ رمضان المبادک بی مسجد میں گیا جیس نے دیکھا کوگر مطابی و علیی و علیی و اور متفرق دنما ذیرا و تک پڑھ دہے ہے مقص یعنی ہر شخص اپنی اپنی نماذ پڑھ دہے تقصے یعنی ہر شخص اپنی اپنی نماذ پڑھ دہے تقصے حضرت عرف نے یہ دیکھ کر ڈرایا کہ اگر میں ان سب کوگا ۔ کھرائے ہوگا ۔ کھرائے ساتھ جانے ہی کہ کھرائے ہوا کہ مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں اور دیکھا کہ دوگر سے دھی اپنے قاری کے بیچھے نماز عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ اور دیکھا کہ دوگر سے دھی اپنے قاری کے بیچھے نماز برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برطعت بہت المجھی ہے ۔

مصرت ابن عباس سعے روابیت ہے کہ

حصنورصلى التدعليه وسلم رمضان مي بيس

دکعت (ترادی) ادر وتر پڑھتے تھے.

( دواه البيقي)

عَنْ عَبْدِالتَّوْخَمْنِ ابْنَ عَبْدِالْقَادِي قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمْدَ إِبْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اوْزَاعُ الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اوْزَاعُ الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اوْزَاعُ مُتَفَدِّ قُنُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ الرَّهُ فَظُ فَقَالَ عُمَدُ إِنِّى لَنَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَةِ الرَّهُ فَظُ فَقَالَ عُمَدُ إِنِّى لَكُو الرَّهُ فَظُ فَقَالَ عُمَدُ إِنِّى المَنْ المَنْ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الرَّي مُعَدِي اللَّهُ الْمَالِيَ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمُنْ المِنْ الْمُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ ال

روا یات سے نا بت ہے کہ محالیہ کی اکثریت اس برمتفق تھی۔ اس لیے متفق تھی کہ حضرت ابن عباس کی روابیت ہے کہ تعلیق الحسن جلد ۳ صلام برہے کہ مصنف ابنِ ابی شیب میں حصرت

ابن عباس سے روامت ہے ۔

عَنْ دَّسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِى دَمِضَان عِشْرِيْنَ دُكْعَةٌ وَالْوِشْرَ اَحْسَرَتَ مَعْبَهِمْ فِى سَنْدِ ، وَالْبَغَوِيِّ فِى الكَشَهِمْ فِى سَنْدِ ، وَالْبَغُويِّ فِى مُعْبَهِم وَالطَّبْرَانِي فِى الكَبِسِيْرِ

برکی برے بہال القدر صحابی القدر محابی المجی اور علما روفقہا ، اس برمتفق تھے ، ان سب سے اتفاق کی تفصیل نیالفین احناف کے دوسرے حصے میں ملاحظہ فرائیں ، سب سے اتفاق کی تفصیل نیالفین احناف کے دوسرے حصے میں ملاحظہ فرائیں ؛ (۲۷) سے اللہ علی نماز سے بحد الفیل یا صب کی سنت میں بانہیں ؛ جواب معنور اکرم مسلی الدّعلیہ کسلم نے فرایا سبے کہ فجر کے بعد کولی نماز نہیں ، خواب معنور اکرم مسلی الدّعلیہ کسلم نے فرایا سبے کہ فجر کے بعد کولی نماز نہیں ، (نفلیں ہوں یا سنتیں )

عَنُ أَبِى سَعِيْدِ نِ الْنُحَدِيِّ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلُوةَ بَعْدَ الصَّنِعِ حَتَّى تَرُ نَعَ الشَّمْسُ وَ لا صَلُوقَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى لا صَلُوقَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبُ الشَّمْسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ. تَغِيْبُ الشَّمْسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ. ربخارى وسلم)

صیح بخاری وسلم میں حصنرت ابی سعیر فررگ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ بدند ہوآ فیاب اور عصری نماز سے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ عزوب ہوآ فیاب.

یعنی حکم دیا ہے ضبع سے فرصوں کے بعد کوئی نمازنہ پڑھوجب تک آفتاب بلندنہ سروجائے ۔ بعض عیرمقلدین فخرسے فرصوں کے بعد طلوع آفتاب سے قبل سنتیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک صنعیف حدمیت سے دلیل بچڑھتے ہیں وہ صنعیف حدمیت یہ ہے : د

بنی صلی الله علیه دسلم نے دیکھا ایک شخص کو خماز برد صلاح بعد نماز جرح کے دور عتیں اللہ علیہ واللہ صلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ والل

عَنْ قَالُ بَنِ عَهُدِ وَقَالُ دَأْكَ عَنْ قَيْسِ بَنِ عَهُدِ وَقَالُ دَأْكَ عَنْ قَيْسِ بَنِ عَهُدِ وَقَالُ دَأْكَ النّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاتُمَ دَجُسِلًا النّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاتُمَ دَحُسَيْنِ فَقَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السَّرُحُولُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّرَّ كُعَتَيْنِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّرَّ كُعَتَيْنِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(مشكوة)

جب رادی کا روایت کو تر مننا تا بت ہوگیا تو روایت بالکل صحیح نہیں اور ضعیف ہے لیکن غیر مقلدین غلط صنعیف روایت پرعمل کریے حصنورا کرم صلی الدعلیہ کسم سے فرمان کے خلات فخر کے ذرصنوں کے بعد اور طلوع آفیاب سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ فرصنوں کے بعد اور طلوع آفیاب سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ فرصنوں کے بعد اور طلوع آفیاب سے تبل نماڈ کی ممانعت ہے مگر غیر مقلدین حصنرات کو تواحناف کی مخالفت کمن مقالت کو تواحناف کی مخالفت کمن مطابق ہیں۔

دیگر فجر کی سنتوں کے بارے میں حصرت شاہ ولی اللہ محدّت دلوی فرماتے ہی کہ فجر کی سنتیں مقرد نہیں گئیں۔ احجۃ اللہ النہ صفحہ ۱۳۲۳) اے نماز کے بعد سنتیں مقرد نہیں گئیں۔ احجۃ اللہ النہ صفحہ ۱۲۸۱) سوال: حنفی اوّل وقت نماز پڑھنے کے بجائے درمیانے وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کے یاس کیا دلیل ہے ؟

جواب :حضوراکرم صلی الله علیه و لم نے نمازوں کے اوقات میں در میانے وقت

يں پڑسفنے كا حكم ديا ہے جسب ذيل احاديث ملاحظه موں -

حصنرت بربارة سيردوا بيت ببيركدا يكتخص فيحضور ملى التدعليه وسلم سيدنما زيرك اوقات درمایت کسے آپ نے فرمایا ان دنوں بی توہمارے سائه نمازيره جب سورج دهل كياتو سهم من المنطق المال الموصم دايك اذات المال يرهيس توانبول نياذان كبي بجران كوهكم دياكه کیسرپڑھیں انہوں نے تکبیرپڑھی۔ آپ نے (ظهرکی نماز ٹریصائی) اس کے بعد کھرآ ب نے مکم وماعصري تكبيركا جبكرا نناب بلنداورسفيدو مساف تھا۔اس کے بی رسورن کے عروب ہوتے ہی پھرمغرب کا حکم دیا۔اسسے بعد جب شفق غائب ہوگئی تواپ نے حکم دیا عشاري تكبير إنماز ) كا . جب صبح صاد ف توقيي توآب في عكم دما فيركى تكبيرنماز كا . مجرجب ہوا دوساون تو آپ نے بلال کو حکم دیاظر مے وقت تھنڈا کرنے کا بعنی توب تھے بنے کا ظہر کی نمازا خروقت میں پڑھی پھرعصر کیے

وَعُنْ بُرُيْدَةً قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَسَأَ لَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَسَلَّمَ عَنُ وَقُبِ الطَّلَوْةِ فَقَالَ لَهُ صَسِلٌّ مَعَنَا هِذَ يُنِ يَعْمَى الْيَوْمَ يُنِ فَلَمَّا ذَالَيْتِ الشَّمُسُ اَصَبِرَ بِلَالَّا فَادَّنَ مَشْتُمْ اُصَرَةً فَأَقَامَ الظَّهَرَدْشُمَّراَصَرَةَفَاقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيُضَاءً نَقِيَّةٌ نُكُمَّ أَمَرُهُ فَأَقَامُ الْمَغُوبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ مُسُمَّ أَمُرَة فَا قَامَ الْعِشَاءِ حِينَ غَابِ الشَّفَقَ تُتَمَّرَا مُسَرَعُ فَأَقَامَ الْفَصِّحِرَجِينَ طَلَعَ الْفَحِرُ فَكُمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الشَّابَى أمَدَةُ فَأَبُرِدُ بِالنَّظَهُرِفَائِزَدُ بِهَا فأنبغت كرأن يستردبها وصلحالعض وَالشَّمْسُ مُرُدَّفِعَةً أَنَّكُ رَهَا فُوقَ الَّذِي كَانَ وصَلَّحَ الْمُغَيِرِبُ قَبْلُ انْ يَّخِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلِّحَ الْعِشْكَاءَ بَعُدُمَا

له اور حدمیث ملاحظه مو بعن ابی هرس تا قال قال دسول الله علیه وسلم من لم دیست الفید و سلم من لم دیست الفید و ما تعین الم دیست الفید و ما تعین که معنور می الفید و ما تعین که دور کعت سنت نه براهی مووه ان دونون کوبعد افتاب نکلن کے برا سے و درواه ترفری یه بالکل واضح مکم ہے .

دَهبَ تُنتُ اللَّيْلِ وَصَلَّمَ الْفَحْرَ فَ سُفَرَ بِهَا مِثُمِّرَقَالَ آيَنَ السَّاكِلُ عَنْ وَقُتِ الصَّالُوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا دُسُولَ اللهِ قَالَ وَقُتُ صَلَاتِكُمُ بين مازائشتم .

وقت نماز بره هی حب آفناب آخری مبنر یرمیعنی بالکل آخروقت میں نمار بعصراد کی ور مغرب کی نمازشفق سے غائب ہونے سے سیلے تک پیرهی اورعشا کی نمازتها تی رات گزرها ب ميرا داك اورفخبرك نماز خوب روشني بهونے بربرط طبی بيهر فرمايا تمازكمه اوقات يوجين والاكهاس

بو جین و ایکست مفس نے کہایا رسول الله میں حاصر ہوں یہ سے فرمایا تمہماری نماز کا وقت دہ ہے جوان دون المركة اوقات كے درمیان بے جوتم نے دكھا ، (مسلم)

يهني اسنور المرابعة عليه وسلم في ايك دن اول وقت مين نمازين برهايس اور دوسرك وراس تتورير منزس يرصاكر تمازيك اوقات كوبتا ياكدان كے درميان ميں ہے وبعتی

درمیان می تربعان بهترید اول سے

عَمِن البَنِ عَنْمَاسِ قَالَ قَالَ رسول المدضلى ادرة عَلَيْدِ وَسَلْمَ أَصَّبِي حِبْرَتُكُلُ عَنْدُ الْبَيْدِةِ مِرَّتَيْنَ فِصِلْةِ فِي الظَّهُرَ حِينُ أَن سِنِ الشَّمْسُ وَكَا نَتُ قَدُدَد الشِرَاكِ وَضِيلَ فِي الْعَصْدَجِينَ صَارَظِ لَ كُلِ شَكَى ﴿ مَيْنَكُ وَصَلَّىٰ بِيَ الْمُعَرِبِ حِينَ اَفْظَرَ الطَّائِمُ وصلے بی انعِشاء حین عَاب الشّفقُ وُصَلَّى كِيَ الْفَحِبُرَحِيْنَ حَرُمَالِطُعَامُ وَالشِّرَابُ عَلَى الصَّابِسُ وَلَكُمًّا كَانَ الَّغَدُ صَلَّے فِي الطَّهْرَجِيْنَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلُهُ وَصِيلً بِي الْعَصْرَحِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّحِى الْمَغُرِبَ حِيْنَ ٱفْطَوَالصَّاكِ مُرَوَصَلَّى فِي الْعِشَاءَ إِلَى تُلُبُ اللَّيْل وَصَلَّىٰ بَى اكفَحُرَ فَا شَفَرَ نَكُمَّ اَكْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يِا مُحَتَّدُ لَهُ ذَا وَقُتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبُلِكُ وَالْوَ قُنتُ مَا كِينَ هُذَيْن

حصرت ابن عبّاسٌ روايت كرته بين كر فرماما حضورمسلى الشدعليه وسلم فيحكدد ومرتبه جبرتيل لنے خان كعبد كے قريب ميرى امامت كى بعتى مجھ كونماز برطھائى دودن بس نماز برصائ مجرك خبكرة فآب دصل كياتها اورمسا بداصلي ما نندتسمه مسعدا ورنماز برهاي مجيكوعصرى جبكه برجيز كاسايه اصلىسايه موجهور كراس كے برابر مہوگيا اور نماز برصاني جهركوم خرب كى حبس وقت كدا فطاركر تابي دوزه دار اورنماز يرصان مجفركوعشام كى جبكه غا سُب ہوگئی شفق اور نماز بڑھائی جھے کو فجر کی جب كدحرام بوجا بآب كهانا يبيّا روزه دادير بجرجب دوسرادن مواتو نمازير صائي فيركظهر ك جبكه برحير كاسايه اس كعبرا يرموكيا ورنما زرعال عصري جبكه سأيه دوكنا سوكها اورنما زمرهاني مغرب كى جس وقت افطاركرتاب روزه دارا درنماز برهائ فجرك جب توب روشني بردكني كيرجركس مبرى لمرف متوقبهوئة اورفرها يالب محترب

الُوَقْتَيْنِ ـ

(رواه ابوداؤرالترزى) عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إشتر الله صلى الله عليه وسلم إذا إشتر اله حرد قا بردوا بالضلوة و في دواية اله خرى عن الى سعند بالظلافات

الك تُو فَي بَرِدُوا بِالصَّلُوةِ وَ فِي رَوَايَةً اللّهُ عَن آبِي سَعِيْدِ بِالطَّهُ وَ فِي رَوَايَةً اللّهُ عَن آبِي سَعِيْدِ بِالطَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ تَلْتُ اللّهُ وَلِي رَبِهَا فَقَالَت رَبِهَ اللّهُ تَكْتِ النّهُ وَ إِلَى رَبِهَا فَقَالَت رَبِهِ اللّهُ تَخْفِي بَحُفًا فَا ذِن دَهَا بِنَقْسَيْنِ

نَفَسٍ فِي الشِّتَاءَ وَنَفَسٍ فِي الصَّيُفِ الشَّيْفِ الشَّنَاءُ وَنَفَسٍ فِي الصَّيُفِ الشَّلُّ مَا تَحِدُ وَالشَّلُا مَا الْحَدِدِ وَالشَّلُا مَا الْحَدِدِ وَالشَّلُا مَا الْحَدِدِ وَالشَّلُا مَا الْحَدِدِ وَالشَّلُا مَا النَّامَ هُولَ مِن الذَّهُ هُ رَبُرُ

مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ ۔

وقت تو ہے بھے سے بیلے انبیا مکا اور تیری مازکا دقت ان دقتوں کے درمیان ہے (ابود در برزی) حضرت الوسریرہ درایت کرتے ہیں کہ فرمایا تنوی صلی للہ علیہ وہم نے کہ جب گری شدت ہوتو منازکو ٹھنڈے وقت بڑھا کر داور بخاری شریف منازکو ٹھنڈے وقت بڑھا کر داور بخاری شریف کی ایک رہ ایست ہیں جوابوسعی ڈسے منقول ہے اس میں ہے الفاظ ہیں کہ ظہر کی نماز ٹھنڈ سے دقت بڑھو اس لئے گری کی شدت جہم کی معانب سے ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ مناز ہون حصر حقہ مناز ہون کو کہ الیاس کے کوروسائس لینے کی اجازت دیری ایک سائس کوروسائس لینے کی اجازت دیری ایک سائس جو وارایک سائس گرمیوں میں ہیں جب عوارد ایک سائس گرمیوں میں ہیں جب

حضرت النس فرماتيين كرجب كرمى كاموسم

موتا توحضورصلى التدعليه وسلم نمازكو تصناب

وقست يرحصة اورجب سردى بوتى توجلدى ادا

حضرت رافع بن خديج في كمها فرمايا رسول الله

صلى الدعليه والمسنع دوسنى بس نماز فجره يو

اس کمے کر دوشنی میں اس کا پڑھنا بڑا اجر

با وُکے گرمی ا درسردی کی شدّت تو یہ وہی دوسانس ہیں ( بخاری ومسلم ) ادر بخاری کی ایک دوا بت میں ہے گرمی میں تم جو شدرت باستے ہو وہ اس کے گرم سالس

کی وجہ سے ہے اور سردی میں جو شدرت بلتے ہو وہ اس کے سروسانس کی وجہ سے ہے .

وَعَنْ اَنْسُ قَالُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَانَ الْحَرَّرُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَانَ الْحَرَّرُ اَبْرُدُ بِالصَّلُوةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرُدُ اعْتَمَا مَدَ اللهِ الدَّالَ الْمَانَ الْمَانَدُهُ وَالْمَانَ الْمَانَ اللهُ اللهُو

عَجَّلَ - (روالانساق)

وَعَنْ دَارِفَعِ مِن حَدَيْجِ قَالَ قَالَ دسول الله صَلَّى الله عَلَيْءَ وَسَلَم ٱسْفِرُوا بِالْفَحَرِفَا نِنْهُ ٱعْظَمُر لِلْاَجْرِ. بِالْفَحَرِفَا نِنْهُ ٱعْظَمُر لِلْاَجْرِ. (دوا لا ترمِرَى و ابو داؤد، نسانى)

(روا کا ترمتری و ابوداؤک، نسانی ) مندرج بالا احادیث کے تحت اہل اضافت حضوراکرم صلی الڈعلیہ وسلم سے حکم کے موافق صحیح وقت پرسنت کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں ۔

(۲۹) سوال کیا محضور صلی الله علیه وستم نے جاروں مزام ب می حنقی نرمب کوترجیح دی ورلسند فرط یا سبے ؟

جواب - بان بالكل تعيك مع حضور صلى الترعلية ولم في اور مذابب برحنفي مزب كو

Marfat.com

ترجیح دی بے حضور صلی الله علیہ وہ کم کے رو هذه مبارک پر حصفرت شاه ولی الله صاحب نے بیالت مراقبہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ و سلم کو نور کے لباس میں دہکیھا جصفت شاہ صاحب صنور اکر م صلی الله علیہ و لم یافت کیا کہ فدام ہب آثمہ اربعہ (حنفی، مالکی، شافعی جنبلی میں آب کس کو بینند فر ماتے ہیں تاکہ میں بھی اس کو اختیار کرول تو اس و قت معلوم ہوا کہ آب کوبین دیونے میں سب برابر ہیں ۔ (فیون الحربین صفحہ ۳۰)

الله المرس المرس المرس المرس المسلم المرس المسلم المرس المسلم المرس المسلم المرس المام المرس المام المرس المام المرس ال

تمام اکابرین ابی علم اورابل الله اس کی صدا قت کے قائی ہیں کیونکہ سائر حضرت شاہ ولی الله محدّت قدس سرہ نے خاص حضور صلی الله علیہ ولم سے براہ راست دریا فت کیا اور صفور اکرم صلی الله علیہ ولم سے ارشادات ابنی کتاب فیوض الحرمین میں نقل کئے تاکہ عام لوگوں کو حنفی مذہب کی توہیاں وا دصاف معلوم ہوجا عیں اوران کو ببتہ چل جائے کہ حنفی لمب کو دیگر مذاہب برترجیح و برتری ہے اور مذہب حنفی سنت معروف سے عین مطابق ہے اور عوام پر حنفی مذہب کی حقیقت واضح طور سے منکشف ہوجائے ۔اسی وجہ سے حضرت شاہ صاحب نے ایہ نام کے ساتھ العضفی عدم لگ کہ اکرتے تھے ۔ پٹنہ عظیم آباد کے کتب خامہ فرانجش میں صحیح بخاری شریف کا ایک نسسخہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محد محد محد اللہ علیہ کے سامنے بڑھا گیا تھا ۔اس پر شماہ صاحب موصوف نے اپنے قام سے اجانت درج کی ہے جو اپنے شاگر و رسنید شنح مجترین ہیر مجتر بگرا ہی الرآبادی کے لئے کہ ماگیا تھا درج کی ہے جو اپنے شاگر و رسنید شنح مجترین ہیر مجتر بگرا ہی الرآبادی کے لئے کہ ماگیا تھا ۔ جب انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف حتم کی تقی تواس حب انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف حتم کی تھی تواس میں منہ نے کہ ما دے کھی اور سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف حتم کی تھی تواس سرہ نے کہ ما دے کھی دواس

كتبه ببيد لا الفقير الى دحمة الله الكريم الودود ولى الله احمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود عفا الله عنه وعنهم و الحقه و اباهم با سلا فهم الصالحين العمدى عفا الله عنه وعنهم و العقدى عقيدة الصوفى طريقة الحنفى عسم لا نسبًا الدهلوى وطنًا الاشعرى عقيدة الصوفى طريقة الحنفى عسم لا

الشانعى تدريسًا خادم التفسيروا لحديث والفقه والعربية والكلام وكذنى كل ذالث تصانيف والحمد لله اولا والخرّا وظاهرًا وباطنًا دى الجلال والاكرام.

اس کے سیجے شاہ رفیع الدین صاحب دہوی رحمۃ التدعلیہ کے دستخط ان الفاظ سی ر لاشك ان هذا التحرير سيد والدى المحترم

ستتهالفقير محتدرفهيع الدمن

لیعنی والدمخرم کی اس تخرمیرمی کوئی شک نہیں ۔ بیان سے یا تھ کی ہی اکھی ہوتی ہے اس سخديراكي تحريراوريمي معص سعة ابست بوما به كرسلطان شاه ني الم محد ناصح رحمة التدعليه كو ملم كمياكه اس سنحه كواول تا آخر مشكل بعني بم شكل نقل كردو ابنول نے ايسابي كيا- (ازمنقول مقدمة الخيرالكترصفحه ٩)

د میر حضرت شاه صاحب موصوت مصحبی که وه منفی نرمیب جس کا ما خذ حصرت ابن مسعود محفق اور حصرت على مح فيصله من "

(حجست النزالبالغب صفحه ۲۲۱)

إدر مصرت شاه صاحب موصوف البين نام كمسائة فخسريه الحنفي عَلَا كَيْعِتْ يَحْصُ اوراسِين كونقة كاخادم تخريركرك ادر فرمات، :-

مے شک مربب حنفی زیادہ فتوس گوار ببترواست البعد دوسرے واستوں سے اورموانق سنت محسم (فيوص الحرين) الدسراجيدي سيكدامام شانعي فرماتين كهسب توك فقهم امام الوحنيفه كي اولادم اوراسى واسط يهكهاعم الح معصته بن - سات الوحنيفه كو ملي اوراكيس مِن شريك مِن ورمز يرتفصيل مقدم اكبينه مداقت مي لاحظه فزمانين.

عرضنی دسول الله صلی الله علیہ حضور صلی الندعلیہ کے مم نے مجھے بتلایا کہ وكسكمران في المدّهب الحنفي طريقه ايتقه عى اوفق الطرق بالسنة المعروفة اللتي جمعت ونصيحت في زماني وفي السراجيه قال الشافعي وحدهم الله الناس كالمدعيال الح حنيفة نىالفقه ولهذا تيلسلم لابى حنيفة سبعة اشمان العالم (انتھی )

(۳۰) سوال بعض غیرمقلد کہتے ہی کہ امام ابوضیفر "دین میں تیاس کرتے تھے اور تربعیت میں قیاس کامنعہ یعن کا تول ہے اول من قاس ابلیس بعنی اوّل جس نے قیاس کیا دہ ابلیس مقااس لية دين كى بات مي قياس ريادرست نهيى و

جواب - شریعت می قیاس مارزے حضور ملی الدعلیہ وسلم کے زمان می مجی محاب كرام قياس كر كے عمل كرتے تھے - حدميث ميں آ تاہے = - المناق النامائي المنسب المنسب المناق الناق المنسب المناق المنبي على النابي عسلي لله المالك المناق ا

ایک شخص کو منها نے کی حاجت ہوگئی اس نے نماز نہیں بھرھی میں وہ حصوصی الدعلیہ وہ کم کی خدمت میں جا متر ہوا اوراس تصدیکا ذرک یا سہر میں حاصر ہوا اوراس تصدیکا ذرک یا سہر اور خوایا تو نے تھیک کیا بھراک دوسر سے خص کواسی طرح ہما نے کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز بھرھ کی ۔ بھروہ آب کی اس نے تیم کرکے نماز بھرھ کی ۔ بھروہ آب کی

حصرت کائدی سے روایت سے کہ

عند أن أيد الما أيد الما الموال المن المركبي آب سيد ذكر كما أن المن كونهي وليسم بني فرما ياجو بيبلي أنكشخص المند الرما أيد النايد جن توريد تعديك بميا و والبت كميا اس كونسا في ليغ -

استان میں آب ہے تیاس اورا جہاد کا جواز صاحت ظامیر ہے کیونکہ اگران کونس کی اطلاع ہوتی توسیل کے اسپنے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں نے اسپنے اجتماد رقب سریمن کرکے اطلاع دیری اور آب نے دونوں کی تحسین وتصویب فرمائی اور ہے کہ دونوں کی تحسین وتصویب فرمائی اور علیہ دونوں کی تحسین وتصویب فرمائی اور علیہ دیم کا کسی امر کوسن کر دود انکار شفرمائی اس کی شروعیت میں محاب ہے دونت میں محاب ہے دونت میں محاب نے اس کو جائز دکھا اور جواز قیاس یہ کرئی شبر ندما و حدیث دوم

من عمروبن العاص قال المنت في ليلة باردة في غزوة في اليلة باردة في غزوة بن المست الم

یہ حدیث بھی قیاس واجتہاد کے جوازی دلالت کرتی ہے بحصور سی اللہ علیہ وسم کے دریافت کرنے پر حصرت عمروبن العاص نے جوابیخ قیاس واجتہاد پراستہ لال بیش کیا اس کوسن کرا ہے نے تیسم فرایا اور اس کوجا کر قرار دیا ۔ اگر جائز نہو تا تو آب ان کو س قیاس و اجتہاد کرنے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیسا نہ فر مایا ۔ حدریت سوم :۔
قیاس و اجتہاد کرنے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیسا نہ فر مایا ۔ حدریت سوم :۔
عکن آکا کہ تسعد کی دی قال حدریت ابوسعید غدری فرماتے ہی کروست

(الوداوَدنساني دارمي)

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ فِالحَكْدِيِ قَالَ الْحَدَرِيِ قَالَ الْحَدَرِي قَالَ الْحَدَرِي قَالَ الْحَدَرِي وَلَى سَفَدٍ فَحَضَرَمَت الصَّلَوْةِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا المَاءُ فَتَيَمَةًا صَغِيدًا الصَّلَوْةَ وَفَي الْوَقُيتِ طَيِّبًا فَصَلَيا أَثُمَ وَجَدَا الْمَاءُ فَي الْوَقُيتِ فَإِ عَلَيْهِ وَمَلَا الْمَاءُ فِي الْوَقُيتِ فَاعَادَا حَدُ هُمَا الصَّلَوْةَ بِوُضُ وَعِ فَاعَادَا حَدُ هُمَا الصَّلَوْةَ بِوُضُ وَعِ فَاعَادَا مَدَ لَكُومُ اللهِ فَاعَادُ اللهِ فَاعَادُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم صَلَى اللهِ فَا عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم صَلَى اللهِ فَالَا لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم صَلَى اللهِ فَقَالَ لِلّهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَا اللهِ فَقَالَ لِلّهُ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَا اللهِ فَقَالَ لِلّهُ فَعَلَى لِللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَم وَذَكُم مَا اللهِ فَقَالَ لِللّهِ مَا عَلَيْهُ وَسَلَم وَذَكُم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَذَكُم اللهِ اللهِ فَقَالَ لِلّهُ فَي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ فَقَالَ لِلّهُ فَي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ فَقَالَ لِلّهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَن اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

( دواه ابودادُد والنسائي)

اس حدیث میں بھی واضح ہے کہ ان دونوں صحابہ نے اس واقعہ میں قیاس پرعمل کیا اور رسول النّہ صلی النّہ علیہ کہ ہم نے کسی پر ملامت نہیں فرط تی اورکسی کو یہ نہ فرمایا کہ تو نے قیاس کیوں کیا بس اس حدمیت سے بھی قیاس کا جواز تابیت ہے۔

(۱۳۱) سوال بعض غیرمقلنر کہتے ہیں کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسم اور صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں تقلیدن تھی اس لئے بدعت ہے ہ

حواب ان کابہ کہنا بالکل غاظ ہے میں میں خواسی اللہ عنبہ و اس مے ڈمانہ میں تھی تعلید تے تھے۔

امود بن بریدسے رواست سے ۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاذرت مالا عنہ ہمالا بیان کیا کہ حضرت معاذرت مالا عنہ ہمالا بیال تعلیم کنن روا حکام دین اور حاکم بن کر ہے۔ ہم نے ان سے در یا فت کیا کہ ایک شخص مرکبا اوراس نے ایک بیٹی ادرا کی بہن دارت جو در بیا فت کیا درا کی بہن دارت جو در بیا فت کیا درا کی بہن دارت جو در بیا ورا کی بہن درا ہے ہے۔ حضرت معادین فرایا

عن الاسود بن يريد قال اتانا معاذ بالبمن معلما وامسيرا فكستُلْنَاهُ عَنْ رحيل وامسيرا فكستُلْنَاهُ عَنْ رحيل توفى وترك إبنة واحتافقضى للابنة بالنصف وللاخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم

تصف بینی کے لئے اور نصف بہن کے لئے اسے اور نصف بہن کے لئے اسے معنور صلی اللہ علیہ وہم میں اللہ علیہ وہم رہاں وقت حصنور صلی اللہ علیہ وہم زندہ تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور

اخرجه البخارى دهدا لفظه والوداؤد -

الوراور نے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول الدّ میل الدّعلیۃ کم کے زمانہ مبارک میں تقلیرہ ارتی تھی۔ کہتے ہیں سے کہتے ہیں سی کا تول محض اس حسن طن پر مان لینا کہ مید دلیل سے موافق بتلائے گااس سے دین کرتا ہی تقلید ہے۔ اس میں سائل نے دلیل دریا فنت مذکی محض ان کے دیندار اور متفی ہونے کے اعتماد پر قبول کرلیا اسی کا نام تقلید ہے۔ اس سے جواز تقلید حضور ملی اللہ علیہ دسلم کا ہم تعلید دسم عدید دسم کے اعتماد ہوگیا۔ دوسری حدیث :۔

حصرت الوہر يرة فرماتے بين كرحصنور ملى الدّعليدوئم نے ارشاد فرما ياكر مستخص ملى الدّعليدوئم نے ارشاد فرما ياكر مستخص نے بلاتھ قبی کوئی فتوئی د مد يا تواس كاگناه اس فتوئی د بينے والے بربے - (الوداؤد)

عن ابی شریرة قال قال دسول الله علیه وسلم مری افستی الله علیه وسلم مری افستی بغیر علم کان اشه معلی مسن افت د الحد د بیث -(دواه ابودادد)

اس حدیث میں تقلید بالکل واضح ہے اگر تقلیہ جا تر بھوتی توفق کی دیئے والے کو گنامگار ہونے میں تخصیص بھوتی بلکہ دونوں گنہگار ہوتے اگر دلیل معلوم کرناصروری ہوتا تو لیکن عوام کو دلیل معلوم کرناصر دری نہیں اس لئے غلط بتا نے والے کو گنہگار تھی اور دلیل دیل معلوم نہ کرنے والے کو بھی گنہگار فرماتے جب حضور علیالسلام نے سائل کو با وجو ددلیل دیل معلوم نہ کرنے والے کو بھی گنہگار فرماتے جب حضور علیالسلام نے سائل کو با وجو ددلیل تحقیق نہ کرنے سے عاصی نہیں تھیں۔ رایا تو جواز تقلید یقینا ثابت ہوگیا۔ تیسری صدیت:۔

حضرت سالم فرمات بین کچھنرت ابن عرض سے بیمریم در یافت کیاکہ کسی شف کا دومسرسے شخص بر بچھ دیں میعادی واجب ہے اور صاحب حق اس قرصنہ میں سے ایک شرط بر بچھ کی لینے برآمادہ ہے

عن رجل يكون كه الدين على رحل الى اجل فيضع عنه صاحب رحل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين فكرة ذالك ونهى عنه اخرجه مالك

کہ اس میعادیعنی وقت مقررہ سے پہلے اس کا دین اداکردے تو آپ نے اس کولیسندنہ فرایا اور منع کردیا ۔ روا بیت کیا اس کو مالک لئے ۔

اسمسئند جزئية من كوئى حدمت مرفوع صرت ممنقول نہيں اس لئے ابن عرض اپنے اپنے منقول نہيں اس لئے ابن عرض اپنے تياس سے اس كو منع كرديا اوراس دين ميں كمى كرنے كولىسىندمنہ فرمايا اورسائل نے دلسيىل معلوم مذكى اوراس كو تبول كرليا يہ قبول كرنا ما ننا تقليد ہے اور حصرت ابن عمر كا دليل بيان مذكر تا خود تقليد كو جائز قرار ديتا ہے ان كے فعل سے قياس و تقليد دولؤں كا جواز نا بت ہوگيا۔

اورحديث ملاحظه ہو:۔

عن مالك انه بلغه ان عر دضى الله عنه سئل فى دجل اسلف طعاماعلى ان يعطيه اياكا فى بلد آخرفكرة ذلك عمر وقال فاين كراء الحمل ـ

حضرت امام مالک سے دوا بت ہے ان کور خبر بہ بھی کہ حضرت عمر اسے ایک خص کے مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس مشرط پرکسی کو قرص دیا ہے کہ دہ خص اس کو دوسر سے شہریں ادا کرے چضرت عمر نے اس کو ناپسند کھیا و فرما یا کہ کرانہ با دمرداری کہاں گیا ۔ ناپسند کھیا و فرما یا کہ کرانہ با دمرداری کہاں گیا ۔

اس سند جزئیہ میں کوئی حدیث مرفوع صریح مردی مذیقی اس منے اس کا جواب قیاس سے دیااور چواب کا ما خذنہ آپ نے بیان فرمایا اور نہ سائل نے بوجھا اور بردن دلیل معلوم کئے سائل نے قبول کرلیا۔ بس یہ ہی تقلید ہے اور اس سے ہی قیاس وا جہاد بالکل واضح اور ثابت ہے اور بہت سے دلائل وحدیثیں ہیں مگراس وقت صرف اس برہی اکتفا واضح اور ثابت ہے اور بہت سے دلائل وحدیثیں ہیں مگراس وقت صرف اس برہی اکتفا کرتا ہوں .

## عيمقلرن كاعتراضول كحوابات

بعض حصزات سوال کرتے ہیں کم حنفی تکبیر تحریب سے وقت کالوں یک اعتصافهاتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے ؟

یاں یہ دیں ہے: جومت کوہ شرایت کی پہلی ملاصفحہ ۱۳۲۸ میں ہے۔ جواب ملاحظہرو . یہ حدست جومت کوہ شرایت کی پہلی مبلدصفحہ ۱۳۲۸ میں ہے۔

مالک این جویرت فرماتے ہیں کہ رسول للہ ملی للہ علیہ وہم جب تکبیرا ولی کہتے تو اپنے دولوں مالوں کی لوتک اٹھاتے دولوں ہاتھوں کود دولوں کالوں کی لوتک اٹھاتے اور ایک ردامی میں ہے یہاں تک کہ اپنے دولوں ہاتھوں کواٹھا تے کہ دولوں کالوں کی لووں کے ہرابر ہوجاتے ۔ ( بخاری وسلم) میں اور فتح القدیر اسی مشکوہ کے صفحہ اہ ۲ میں اور فتح القدیر ادرجا مع الاصول اور تیسر الوصول میں ہے دائل ابن مجرفرماتے ہیں کہ یں نے دیکھا نبی دائل ابن مجرفرماتے ہیں کہ یں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ کے الم کے جب کھڑے ہوئے میں ایک حسلے میں اللہ علیہ کے الم کے جب کھڑے ہوئے موسے صلی اللہ علیہ کے الم کو جب کھڑے ہوئے

عَن مَالِثُ بَنِ الحُويُرِثِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْحَدِّى يَعِمَا أُذُ نَيْهِ الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي وَ الْمَا الْحَدِي وَ الْمَا الْحَدِي وَ الْحَدِي وَ الْمَا الْحَدِي وَ الْمَا الْحَدِي وَ الْحَدِي وَ الْحَدِي وَ الْحَدِي وَ الْحَدِي وَ الْمَا الْحَدِي وَ الْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَلَا مِنْ الْحَدِي وَلَيْكُولِي وَالْحَدِي وَلَا عَلَى وَلِي وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا ع

عَنِي وَاسْسِلِ بِنِي مُحَجَدٍ اَتَّهُ الْمُصَوَّدِ النَّهُ الْمُصَوَّدِ النَّهُ الْمُصَوَّدِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِينَ قَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِينَ قَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِينَ قَامَ

نماذکوا تھائے اپنے ہاتھ یہاں کہ مونڈوس کے برابر مبوئے درلینے انگوکھوں کے برابر مبوئے درلینے انگوکھوں کو اپنے کالوں کے برابر کیا کھیر تکبیر کہی ۔ کو اپنے کالوں کے برابر کیا کھیر تکبیر کہی ۔ اور دوایت میں سے کہ اٹھا تے تھے ایک اور دوایت میں سے کہ اٹھا تے تھے اپنے کالوں کی لوتک

إِى الصَّلَوْةِ رَفَعَ يَدَدِيدِ حَتَّى كَانَتُ الْمُسَلِّهِ الْمُسَلِّةِ وَحَاذَى إِبُهَا مَسْهِ مِن الْمُسَامِيةِ مِن الْمُسَامِيةِ وَحَاذَى إِبُهَا مَسْهِ مِن الْمُسَامِيةِ مَنْ الْمُسَامِيةِ مَنْ الْمُسَامِيةِ وَفَى رَوَا الْمَامِيةِ لَى مَن الْمُسْلِةِ وَفَى رَوَا الْمَامِيةِ لَى مَن الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُسْلِقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُسْلِقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اور سی مضمون کی حدیث برایه اور کافی اور تبئین الحقائق اور کمعاة التنقیج اور اور انق بین ہے لیکن مضمون میں مجھاختملاف ہے طوالت کے خوف سے ہرا بکتاب کی نمارت بالتفصیل نہیں کھی گئی ،

سوال كاحنفي حصرات جوناف كم نبجيه بالمعرباند صنفهي اس بركياد لسيل

جواب: تيسرالوصول كصفحه ٢١٦ من مديث ہے جواب: تيسرالوصول كصفحه ٢١٦ من مديث ہے علاقات كرمضرت كي عن أبي جَيفه الله عليات من روايت ہے ابی جميفه الله عليات تحقيق الكف في الطّسالوة نے وزمایا نماز میں ناف كے نيجے باتھ وَ يَضَعُهُ اللّهُ تَا وَضُعُ اللّهُ تَا وَ اللّهُ تَا وَ اللّهُ تَا وَ اللّهُ تَا اللّهُ تَا وَ اللّهُ تَا تَا اللّهُ تَا اللّهُ تَا تَا تَا تَا اللّهُ تَا تَا تُعْدَدُ عَلَا اللّهُ تَا تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تَعْدِيدُ اللّهُ تَا تَعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تَعْدِيدُ اللّهُ تَا تَعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تَعْدِيدُ عَلَا اللّهُ تَعْدُولُ اللّهُ تَا تَعْدُولُ اللّهُ تَعْدُولُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَا تُعْدِيدُ اللّهُ تَعْدُولُ اللّهُ تُعْدُولُ اللّهُ تَعْدُولُ اللّهُ ت

رزىن.

ودراجمد اور الوداؤد اور دارقطنی اور بهیقی کی روابیت میں سے کہ حضرت علی سنے

فرمايا. السُّنَّةُ وضع الكفنِ عَلَى الكفنِ ناف كي يجه بالمقديكا تَحْتَ السُّرَّةِ مِنْ الكَفْرِ عَلَى الكفنِ سنت بهد م

اور ملایہ اور کجرائر انقادر کفایہ ادر خایہ اور نہایہ اور کافی میں بھی اسی مضمون کی حدیث سے ۔ صرف إلفاظ میں اختلاف میے ادر معنیٰ میں انفاق سے۔

بحرارات من سع، وعن عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ سَلَّيْنَ الْمُدُسِلِيْنَ وَذَكَرَ مِن جُهُ المَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّمَ اللَّهُ مَا السَّمَ اللَّهُ مَا الشَّمَ اللَّهُ مَا الشَّمُ اللَّهُ مَا الشَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ

حصوصلی الدعلیہ وسلم نے فرما یا کہ بیشک تین چیزیں سخیروں کے سنت میں سے ہیں اوران میں سے ناف سے نیجے دائیں ہاتھ کا ہائیں ہاتھ بررکھنا بھی ہے۔

سوال سلاحنفي جو بكاركرنماذين تسم الله نبين برصن بلكة مسته برصتي اس ك

جواب : مشكوة شريف صفحه ٢٢٠ يس مدست سه: -

حصرت الس رصى التدعنه فرما تمي بس كه نبي سلى

الغدعليه وتم ادرحضرت الوسكرم اورحصرت عمره

نماز كوالجدللدرت الغلمين سي شرفع ذماتي

عَنْ أَنُسُ أَنَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبَا مَكْرٍ وَعُمَرَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَوٰةَ بِٱلْحَمِّلُ لِلَّهِ رُبِّ الْحُلُمِيْنَ ۔ اِحرجِه مسلم

تھے۔ (روایت کیااس کوسلم نے) اورتیسیرالوصول کےصفحہ ۲۱۸ میں حضرت انس سے روابیت ہے۔

عَنُ اَسُسُ قال صَلَّتْتُ مُسِعَ دوا بیت میے حصرت انس سے کہ میں نے النُّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَأَنِي بَكُر تمازيشرهي نبي صلى الشيعليه وتلم إورابو بكراور وعُمَّرُ دَعُتُمَانَ فَلَمْ اَسْمُعُ احَدًا عرفن اورعثمان كمسائق أن ميس سيسي مِنْهُ مُرِيَقَرَءُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُ بِن نے کسی کولبسم اللہ الرحمان الرحميم بر صفتے الزّحِيْم انحرجة السنة

نہیں سنا ۔ بَیان کیااس کو بخاری اورمسلم اور تریزی اورابوداؤد اور مالک اورنسائی نے اور کافی میں ہے۔

قولك عَلَيْهِ السلَامِ ثُلُبَتُ يخفيف ألإمَامُ السّعُودُ وَالتَّسْمِيِّهُ

وَدَا مِي إِبْنُ مسعودٍ دَخِي اللّهُ عَنْ لَمُ مُنَاجِهَ رَرْسُولُ الله صلى للهُ عليه وَسُلَّمَ بِالتَّسْمِيَةِ فِئْ صَسَاوَةٍ

حضورصلى التدعليلات الممنع فرما مايا تين چیزی ہیں جن کوا مام آسستہ کھے گا تعود اورنسميه اورآمين -اور مسمیہ آور اسمین ۔ اور روایت کیا ابن مسعود کے کررسول

التدصلى التدعليه وسلم في سبم التدكوفون تمازيس يكاركرسبي يرها -

ا در شرح مختصر الوقايه مين ملاعلى قارى سے روايت ہے: -

وَفِي لَفْطٍ مُسْلِمٍ فكالوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِدَا ۚ كَا بِالْحَمْدُ بِلَٰهِ دَبِ الْلَهِ لَهِ الْعُلَمِينَ لَا يَذُ كُرُونَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ إِنْ الرَّحِيمِ وَ فِي دِوَائِيةٍ فَلُـ ثَمرِ اَسْمَعُ اَحَدُهْمُ مِنْهُمُ يَجُهُ رُبِسِمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيمِ وداه النسائي ودارقطني واحمدوابن حبان ككانوا لا يَجْهَرُونَ بِيِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيمِ وَفِي آثا والطحادي ومعجم الطبراني رحلية اين تعيم اور

ادرمسلم كى عبارت ميس بهاصحاب نبى صلى الشرعليه وللم نمازكوالحمد لتدرت الخلمين كے ساتھ شروع كرتے تھے ۔ لبسم الله الرحليٰ الرحيم زورسيع ن كيتے تقعے اورايك دوايت میں ہے کہ میں نے ان میں سے کسی کو کیا رکر بسم المدارجن الرحيم برهصته بوئ نبي سنااور روايت كيااس كونسالي اور دارقطني ادراحد اورابن حبان نے کہ تہیں پکارکر مدھی سم اللہ الرحمن الرحيم اورآ تأرطهجا وى اور معجم طبراني

مختصرابن خزبمة ككاكرُوا يُسِرَّوْنَ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اورحلية ابن تعيم اورمختصرابن خزيمه سي سير كداصى بنى صلى التدعليه ولم تسم الترارين الرحيم آميسته كيت شف

روایت کی طمادی نے ابن عباس سے کرنبی صلی النہ علیہ وسلم نے سبم النہ الرجمان الرحمان الر

اورلمعاة التنفيج اورضح القدير مين به قدر وى الطحا وى عن ابن عب الطحا وى عن ابن عب عب الله عبالله عَلَيْهِ عبالله عَلَيْهِ عبالله عَلَيْهِ وَسُمَّلُ الله عَلَيْهُ مَاتَ .

سُوال ؛ حنفی توگ جو نماز میں آمن پکارکر نہیں بڑھتے اس کی کیا دلیل ہے ؟ جواب ؛ دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں جو حدسیث کی معتبر اور

> مشہورکتابیں ہیں تکھاسہے:-عن وائیل انک صلی الله عَلیٰہ وَسَلَّمَ لَکُمَّا بَلَغَ عَنیرا لُکُ غَضُوبِ عَلَیْهِ مُرَوَحَ الضَّالِیْنَ قَالَ امِسیْنَ عَلَیْهِ مُرَوَحَ الضَّالِیْنَ قَالَ امِسیْنَ وَاخْدَفَیٰ بِهَا صَوْقَتَ ، دواہ احمد وابوداؤد

دوایت بے وائی سے کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ ملی اللہ علیہ میں میں میں میں میں اللہ علیہ میں میں میں میں میں می اللہ واللہ میں کہ بوشیدہ کہا اپنی اواز کو پوسٹیدہ کہا اپنی سے وائی کو پوسٹیدہ کیا .

الوق یہ میں مصنف سے عبدالرزاق محدمت سے اور مجرالاکن میں ابن ابی سنتیبہ سے زرین رسال

ابرا بهيم تحتى كى دوايت كولكها ہے -قال اَدُ بَعَ يَخْفِيْهِنَ اَلْإِمَامُ اَلتَّعَوَّدُ وَ بِهِمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ثَمَّرُدَبَنَا لَكَ الْتَحَدُّدُ وَ إِهْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ثَمَرُدَبَنَا لَكَ الْتَحَدُّدُ وَ إِهْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

قرمایا که جارجیزی بین که ان کواماً بوشیده کیسے - اعوذ بالنداور بسم النداور اللهم ربنا مک اکتار اور اللهم ربنا مک الحداور آین -

اور شبنع عبدالحق محترث دم بوی نے مشکوہ شریف کی شرح عربی اورشرح سفرالسعادیت

میں تکھا ہے۔

عَنْعُمَرَبْنِ الخطابِ قَالَ مِنْعُمُرُ أَنِ الخطابِ قَالَ عَنْ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

دوا مت به عمر بن الخطاب سے تحقیق فرایا بنوں نے کہ پوسٹ بیرہ بڑھے کا امام جارج پر الحود باللہ وہم اللہ اور آ بین اور سبح انک اللہم اور براللہ بن سعور سم سمح میں اس طرح کی دوایت ہے ہوا یہ میں کھا ہے عبداللہ بن مسعور گی دوایت ہے ہوا یہ میں کھا ہے عبداللہ بن مسعور گی دوایت ہے اس کھا ہے عبداللہ بن مسعور گی دوایت اور بیان کوا ما کا در بیان کیا ان میں سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آ مین ۔ اور آ مین ۔ اور آ مین ۔ اور آ مین ۔ اور آ مین ۔

اور تخريج احادميث الهدايه اور فتح القدميم مسي كما حمدا ور ابوداود اوطيالسي ا درا بولیلی اور طبرانی اور دارقطنی اور حاکم نے روایت کی وائن سے اور اس نے اپنے باب سے -

إنتخ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمَّا بَلْغَ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا الطَّاَلِيْنَ قَالَ امِسِيْنَ وَٱنْحُفَى بِهَا صَوْتُهُ -

عَنُّ عَلَقَمَةً بِنُ واسُلَعَنَ أبيه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَزَاءُ عُيُرالُهُ خُصُوبِ عَلَيْهِ مُ وَلَا الطَّاكِيْنَ فَقَالُ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صُوْتُكُ (ترمذي)

كَالُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا تُدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا الْحَ

بوچلا کربلندا وازسے یکارو کے تووہ کا ارشادیے:۔

أدعوا زنكم تضرعا وخفية نَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوُرِيْدِ كوإذًا سَأَتُلَكُ عِبَادِى عَسَبَىٰ

فَإِنِّى قَرِيْتِ ـ

تحقيق حضرت بيغميرخدا صلى التهعليه وللمحبب ينجت غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين تک فرماتے آمین اور پوسٹ میرہ کرتے اس مع سائد این آواز کو.

حصرت علقمه بن وائل البين والدسي دوابت كريت بي كررسول الترصلي الدعلية سلم في غيرا لمغضوب عليهم ولاالضالين يره صركبيت ا وازسے آین فرائی ۔ دوایت کیا اس کو

حضورصلى الدعلية ولم نے فرمایاتم کسی ہرے یا غامی کونہیں پکاریتے ہو۔

سنے گا اورا میستہ کو نہیں سنے گا ۔ پرورد کارعالم

ابينے رب كوعاجزى سے اور يوشيدہ ىم أن كى سند دگ سے بھى قريب ميں .

ميرس بندس حبب آب سے ميرے متعلق سوال کریں تو اُن سے کہد دیجیئے میں ان سے

سوال: حربيت من آنا معصور صلى التعلير وسلم نے ارمشاد فرمايا: ــ

حصنورهسلى التدعليه وسلم فيرقرمايا جب امام غيرا لمغضوب عليهم ولاانضالين كبي توتم بھی آمین کہو جوشخص قرشتوں کے موافق مہے گااس سے پہلے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گھے ۔

قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ عَسِيْرِ المُعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالطَّالِسِينَ فِقُولُوا آمِسِينَ فَإِنَّكُ مُنْ وَأَفَقَ قُوْلُهُ قُوْلُ الْمُلْئِكَةِ غُفِرَلُهُ مُا تَقَكَّ مُرَمِنُ ذُ نَبِهِ ـ جب حديث سے آمين كينے كاحكم مدائي تو عبركيوں ندكہيں ؟

جواب :- حصورصى الله عليه وسلم في آئ بند آوازس كهن كوتونبين فراباس مي رورس بند آوازس كهن كوتونبين فراباس مي رورس بند آوازس كهن كالبيان حكم سے اگرفقولوا كا مطلب ذورس كهن كالبيت بن تو بهر مقتدى اللَّهُ مَر رَبّنا كَ الْحَدَمُ لُهُ بَى زورسے كها كرے يونكه جوالفا ظرمنور اكرم كر مقتدى اللَّهُ مَر رَبّنا كَ الْحَدَمُ لُهُ بَى زورسے كها كرے يونكه جوالفا ظرمنور اكرم كة من كه متعلق بين وه بنى الفاظ اللَّهُ مَر رُبّنا لَكَ الْحَدَمُ لُهُ كَدُ مِن ملاحظه بون -

عَنُ أَبِي هُ رَبِّرَةً قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْحَمَّ صَمِدَةً قَالَ الْحَمَّ صَمِدَةً فَاللهُ اللهُ مُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدةً فَاللهُ مُ مَنَولًا اللهُ مَ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ ال

حصرت الوہرسة فرات بي كرمنور صلى الله عليه وسلى الله مسمع الله المركم و الله مهم الله مهم و بنا لك المحدكم و مسمع الله حبس شخص كا كهذا فرشتون سي محمط ابق محمط ابق محمل المركم المحمد المحم

ز بخاری دسیلم)

د به الله الله الفاظ سے زور سے بہنا مراد ہے تو بھر بیر مقدی امام کے سَمِع اللّٰه کِمَانُ مَعَاق بھی بی رکبنا اللّٰه اللّٰه کِمَا مراد ہے تو بھر بیر مقدی امام کے سَمِع اللّٰه کِمَانُ حَمِدَ اللّٰه کِمَانُ حَمِدَ اللّٰه کِمَانُ حَمِدَ اللّٰه کِمَانُ کَمِدَ اللّٰهُ کَمَانُ کَمِدَ اللّٰهُ کَمَانُ کِمِدَ اللّٰهُ کَمَانُ کِمَانُ کِمِدَ اللّٰهُ مَدَانُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَدَانُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

بعض علاقول سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ غیر مقلد حصرات اہل احما ف کی مسجدول مس بلند آواز سے آیں کہناہ رخور مجال اختلافی مسائل میں لعن طعن کرنا ڈرع کردیتے ہیں ۔ اسرار اور بصند ہونے کی حالت میں آپس میں جھگڑے اور فسال ، عدالت اور مجبری مقدمہ بازی نظرع ہوجاتی سبے ۔ طرفین کا ہزار ہارہ بہیہ بر بارہوجاتا ہے ایسی باتوں کو سن کر سحت رنج اور افسوس ہوتا ۔ طرفین کا ہزار ہا رو بہیہ بر بارہوجاتا ہے ایسی باتوں کو سن کر سحت رنج اور افسوس ہوتا ۔ طرفین کا آپس میں جھگڑا فساد کرنا سخت نا دانی اور جماقت ہے ۔ حضوصلی اللہ علیہ کہم نے بیت اللہ شریف کو ابراہیمی بنیاد برقائم کرتے کے ادادہ کو بخوف فت نہ ترک کرد یا تھا ۔

حصرت امام حسن رصی الله تعالی عند امیر معادی سے حق میں جا مزین خلافت عظی اسے بنوف فتند و فساد دست بردار ہو گئے . ایکن غیر مقلدین اہل احناف کی سجد میں بلند آواز سے آبن کہنے کو ترک ہیں کرسکتے ۔ ڈاڑھی منڈاکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ کی سنت کے خلاف اور مکم عدولی کرسکتے ہیں لیکن احناف کی مسجد میں آبیس آہسند نہیں کہر سکتے اہل احناف کے بزرگوں کی توہین کرسے ادران کو لعن طعن کرنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔ '

سوال: کیا تقلید کرنا شرک ہے ؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟
جواب: - تقلید کامفہوم ادر مطلب کسی کی پیردی کرنا کسی کومتقی پر مہیرگار دیزار
عالم جھے کراس کا کہا ما نتایا ما نتے رہنا۔ تجربہ شاہد ہے کہ تقلید کے بغیر انسان کچھ نہیں
کرسکت ۔ انسان اور دوسرے جانوروں میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان کو تحبر ہہ سے جو باتیں
ابھی ثابت ہوجاتی ہیں وہ ان کی تقلید کرتا ہے جانوروں کی طرح سمجھ دار انسان بیبا کی نہیں
کرتا کہ بس کا جرح ممنہ اُٹھا چلد یا جو چا ہا کھا لیا جوھ جا ہا ممنہ ماردیا جس کا جو جی چا ہا تھا لیا
میت و باطل ، جائز نا جائز کی تیزی نہو ۔ بلکہ پیدا مش کے بعد سے انسان جو بھی ہی حاصل
کرتا ہے وہ اسی تقلید کی بدولت ہی حاصل کرتا ہے ۔ دوسرول کو دیکھر کر ہی وہ پنہنا ۔ اوڑھنا
کرتا ہے وہ اسی تقلید کی بدولت ہی حاصل کرتا ہے ۔ دوسرول کو دیکھر کر ہی وہ پنہنا ۔ اوڑھنا
کومانا پنیا ۔ اُٹھنا ۔ بیٹھنا ۔ بولنا ، جا لنا ، غرضنی د دنیا کا ہرکام دوسروں ہی سے سیکھتا ہے ۔ ہم

میمی کسی کو نماز پڑھتے نہ دیکھا ہواسے نماز پڑھنے کی کمل ترکیب پورا طریقہ سکھا دیجئے۔ لیکن وہ کبھی تھیک طرح نماز نہ پڑھ سکے گا جب تک کہسی دوسرے شخص کو نماز پڑھتے نہ دیکھے اس کی تقلید بنہ کرے اس وقت تک پورسے ارکان ا دا یہ کرسکے گا۔ غضل دندا ہوں وہ نہما یہ کمارہ آق سر کہ نہ ٹر کی طرف میں اس فند سالم اس اس استال

غرضیکہ دنیا اور دین کا ہرکام تقلید سے بغیر تھیک طور مرکیا ہی نہیں جاسکا ۔ ہاں پہروری سے کہ تقلید اسی شخص کی جائے جس کی تقلید کرنے سے گراہ ہونے کا امکان متہو۔ نواص طور پر دبنی احکام ہیں اس کی احتیا ط ادر بھی صروری ہے ۔ جودوگ اپنے کوغیر مقلد کہتے ہیں وہ جی تقلید

كرتے ہيں -

غیرمقلد حضرات ہزار دل بہلانے کو کہتے رہیں کہ ہم دینی احکام ہیں براہ راست احادیث برعمل کرتے ہیں -کسی انسان کی تقلید نہیں کرنے لیکن آپ ذراغور کیجئے توصاف معلوم ہوجائیگا کہ اس انکار کے باوجود وہ تقلید کرتے ہیں اور اتنی ہی تقلید کرتے ہیں جتنی کہ مقلب حضرات م تامد

آب کو معلوم ہے قرآن کریم عربی ذبان میں ہے اور احادیث رسول بھی عربی زبان یس ہیں۔ ایک مولوی نے یس ہیں۔ اور عربی ذبان کی تعلیم حاصل کئے بغیراحاد بیٹ کو بھنا ممکن ہی نہیں۔ ایک مولوی نے آب کو ایک حدمیث سناکر بڑایا کہ اس کے یہ معنیٰ ہیں ۔ آب نے تسلیم کرمیا لیکن یہ کیا ہزوری ہے کہ اس نے حدمیث کا ترجم جھے کیا ہے۔ آب عربی سے ناوا قف ہیں۔ اگر ایک عربی دان آب سے یہ کہدے (صرب) سے معنیٰ بھا گنا ہے۔ اور ( حاصِبًا ) کے معنیٰ تصر کے کونا ہے توکیا یہ درست ہوگا مرکز نہیں۔ حالا نکہ " فئر بن سے معنیٰ ہیں اُس نے مادا۔ " حاصِبًا "کے معنیٰ ہیں قبل نے مادا۔ " حاصِبًا "کے معنیٰ ہیں تیز آندھی جس میں کنکر ہوا کے ساتھ برستے ہوں۔

بھر بیر مان بھی لیجئے کہ ایک غیر مقلد پوری دیا نت داری سے ساتھ اپنے علم سے

مطابق آپ کوکسی حدمیث کاصیح ترجمہ ہی بتا آہے۔لیکن یہ کیا صروری ہے کہ اس نے جو ترجم کیا ہو دہی تیجے ہو۔انسان سے بھول بھی تو حمکن ہے۔

آب نے مدادس میں دی بھا ہوگا کہ یہ علماء کرام امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں جس سے

تابت ہوتا ہے کہ یہ صرور مطلب بیان کرنے میں علماء کرام امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں جس ہے

درانس حدیث کی نہیں بلکہ اس مولوی کی تقلید کررہ ہے ہیں جس نے آپ کو ترجہ کرکے سنایا اور یہ

بھی ممکن ہے کہ اس کے ترجہ میں علمی ہوتی ہو ۔ بھراگرآ پ عربی سے دا قفت ہیں تو بھر بھی یہ کیا

ضروری ہے کہ آپ نے جو کچھ استاد سے پڑھا وہ درست ہی ہے اس نے جس حدیث کا بوطلب آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہی آپ نے تسلیم کیا خواہ دہ مطلب سے تھایا علمط اسی صورت میں بھی آپ صدیث پرعمل نہیں کوتے بلکہ استاد کے بتائے ہوئے مغہوم پرعمل کرتے ہیں ، بالفاظ دیگر استاد کے بتائے ہوئے مغہوم پرعمل کرتے ہیں ، بالفاظ دیگر استاد کی تقلید کرتے ہیں اور زبان سے آپ تقلید کا انکار کرتے ہیں یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے ۔ ایک شخص جو تودکو غیر مقلد کہتا ہے وہ ایک مسئلہ پو چھنے مسجد میں آ تا ہے ۔ مولانا صاحب نے اسے جو تودکو غیر مقلد کہتا ہے وہ ایک مسئلہ پو چھنے مسجد عربی آ تا ہے ۔ مولانا صاحب نے اسے خود صوبے کہ یہ کمی قدر خلطی اور مسئلہ بتادیا ، اب وہ عمل کرتا ہے یہ سی برائل غلط ہے جو تودسو چھنے کہ یہ کمی قدر خلطی اور معربی تقلید کی ہی نہیں ، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جو تودسو چھنے کہ یہ کسی قدر خلطی اور دھوکا ہے دہ سراسرمولانا کی تقلید کرد ہا ہے اور اندھی تقلید کرد ہا ہے .

محدثین حضرات نے احادیث کوصیح وضعیف بتایا ، حالانکہ وہ بھی بشریکھے ۔ آپ نے محدثین شیمے فرمان کی تقلید کی اور محدثین بھی مقلد تھے وہ بھی تقلد کریتے تھے ، امام بخاد کا امام شافعی سے مقلد تھے ۔ اور امام سلم بھی امام شافعی کی تقابید کریتے تھے اور امام نسائی بھی مقدر نھے ، ابو داؤد شافعی یا حنبلی تھے ۔ کتب طبقات میں واضح ہے ۔

کیمرا پ نے بیجی دیکھا ہوگا کہ تود ایک غیرمقلد مولوی نے ایک مسئلہ کو ایک طرح بتا یا ۔ فل ہرہے دونوں میں سے ایک ہی طرح بتا یا ۔ فل ہرہے دونوں میں سے سی ایک کی بات پر اس میں سے ایک ہی طریقہ درست ہوگا لیکن آپ دونوں میں سے سی ایک کی بات پر اس لئے عمل سٹرع کردیتے ہیں کہ دہ اسبتا دوسرے سے زیادہ قابل اور تجرب کارہے اب آپ ہی سوچئے کہ آپ تو دھی اور بید دونوں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور تعنوں کا بیمی دعوی سوچئے کہ آپ تو دھی اور بید دونوں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور تعنوں کا بیمی دعوی سے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کوتے براہ داست حدیث پرعمل پر اپیں حالا نکہ آپ تینوں می سے ہر شخص ہی تقلید کا شکارہ ہے ، آپ نے ان مولوی کا کہا ما تا اوران مولوی نے آپ اسی لئے ہی طرح دد مولوی اگر ایک مسئلہ کو دو طرح سے بتائیں توکسی ایک طریقہ کو آپ اسی لئے اپنی تو بی اسی لئے اپنی ایک مولوی نسبتا دو سرے سے ذیا دہ قابل اور ای مدیث تابعی تھے جمائہ طرح ہم بھی امام اعظم کے طریقہ اور ہم ایا ہت پرعمل کرتے کہ وہ خود دادی مدیث تابعی تھے جمائہ طرح ہم بھی امام اعظم کے طریقہ اور ہم ایا ہت پرعمل کرتے کہ وہ خود دادی مدیث تابعی تھے جمائہ طرح ہم بھی امام اعظم کے طریقہ اور ہم ایا ہت پرعمل کرتے کہ وہ خود دادی مدیث تابعی تھے جمائہ کے سب سے قابل تحرب کار ذبین ، ہوشیار۔ متفی پر ہیز گار اور میں سے تابعی تو بی میں میں سے قابل تحرب کار ذبین ، ہوشیار۔ متفی پر ہیز گار اور میں سے تابعی تو بیادہ تین ، ہوشیار۔ متفی پر ہیز گار اور میں سے تو کاری ورد طرح کو دردادی مدیث تابعی تھے سب سے قابل تحرب کار ذبین ، ہوشیار۔ متفی پر ہیز گار اور

فہیم بھیدار تھے اور امام ابو حنیفہ کی یہ تمام خوبیاں ہم نے ہی نہیں بلکہ ان کے ہی ہم عصوب یں جوجو عالم تھے ان سب نے بالاتفاق تسلیم کیں جس کی تفصیل مخالفین اُحنّا ف اور مقدمہ آئینہ مصداقت وخلف الامام میں ملاخطہ فرمائیں۔

غیر مقلد مولویوں کے آبس کے مسائل میں جو اختلافات ہیں ہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے بیش کرتاکہ ایک غیر مقلد مولوی ایک مسئد ہیں کچھ کہتا ہے اور دوسراغیر مقلد مولوی اسی مسئد ہیں کچھ ہتا ہے۔ لیکن اس وقت کتاب کے طویل ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کرتا ۔ اگر کسی غیر مقلد نے یہ معلوم کیا تو بھر انشاء اللہ تحریر کروں گا ، خلاصہ یہ کہ غیر مقلد حصرات کی بیخوش فہم ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے ہیں ۔ کہ وہ تقلید نہیں کرتے ہیں توم قدم پر تقلید کرتے ہیں ۔ فیل میں ہم کچھ مثالیں درج کرتے ہیں جن سے آب پر داضی ہوجائے گا کہ غیر مقلد مولولوں فیل میں ہم کچھ مثالیں درج کرتے ہیں جن سے آب پر داضی ہوجائے گا کہ غیر مقلد مولولوں نے کسی طرح ا حادیث کا غلط ترجہ اپنے مطلب کا گھڑ لیا اور کھی غیر مقلد حضرات آنکھیں بند کرکے تقلید کررہے ہیں اور اسی غلط ترجہ کو سیخے سمجھ کرعمل کرد ہے ہیں ، ملاحظہ فر ما ہیے ۔

فَقِیْلَ لِأَبِیْ هُوَیْرَقَ اِنَّا حضرت ابوہر مِرَةً سے کہاگیا کہم ہوگ امام منگون وَرَ أَالَا مِمَامِ قَالَ اِقْدَا أَ كَالِيمِ عَالَ اِقْدَا أَلَا مِمَامِ قَالَ اِقْدَا أَلَا مِمَامِ م بھا فِی نَفْسِكَ وردِاہ مسلم) ہی نمازیں بڑھ (بعنی ابنی علیمی ہ نمازیں بڑھ )

یا زیادہ سے زیادہ اِقْدَاً بِلِمَا فِی فَفُسِكُ كا ترجہ یہ ہوسکہ اس كوا ہے دل ہى دل میں پڑھ ( نعنی زبان سے نہ بڑھ ) ليكن غير مقلد مولوی ( إِقْدَا أَ بِلَا فِی نَفْسِكَ ) كا ترجہ كرتے بی كہ سورہ فاتحہ آ ہستہ بڑھ لیے بعنی نَفْسِكَ كا ترجہ آ ہستہ زبان سے پڑھنے كا كرتے ہیں ۔ حالانكہ اس ترجہ كاكونى كب ہى نہیں ۔ اس طرح دوسری مدیث میں ہے : ۔

وَالْيَفْذُ أَ اَحَدُ كُهُ مِنِفَاتِحَةِ مَمْ مِن سے ہرائيسورہ فاتح لوابني بي أخور) الكتاب ورائيسورہ فاتح لوابني بي أخور) الكتاب في نَفْسِه . مازمين بره الحالياب كردل بي دل مين بره الحدالي الكتاب في نَفْسِه .

اورغیرمقلدمولوی اس کا ترجیر کیتے ہیں سورہ فاتحہ کو آہستہ پڑھوجن ا حادیث سے یہ جلے نقل کئے ہیں ان کی پوری صریبی ملاحظہ فرما میں ۔

الله عند حمنرت الو بررية سے روايت ہے كر دنونى الله عند كريم صلى الله عليہ ولم نے قرما يا جوكوئى ايسى الله عليہ ولم نے قرما يا جوكوئى ايسى الله عليہ ولم نے قرما يا جوكوئى ايسى الله في الله عليه و و و المقدن بر ھے تو و و المقدن الله بين الله من الله من الله من الله بين (اس برحضرت الوہ ريره) سے كہا گيا فق الله من راس برحضرت الوہ ريره) سے كہا گيا فق الله من راس برحضرت الوہ ريره) سے كہا گيا فق الله من راس برحضرت الوہ ريره) سے كہا گيا

عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَن مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَن صَلّى الله مَا فَقُدُل اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنامِ فَقَيْل اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا مِ فَقَيْل اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَقَيْل اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

اقرا بهَا فِي نَفْسِكَ .

کہ ہم لوگ امام کئے بھیے ہوتے ہیں. حضرت ہو ہررہ ہ نے ) فرمایا کہ توا بنی ذات ہی نماز میں بعثی نفرد

(رواه مسلم)

ہونے کی حالت میں بڑھ ۔

لوگوں کیلئے بھی وہی لیسند کر جوتو بنی ڈات کیلئے بیسند کریے تب ہورا مسلمان سے گا۔

ا بَيْنِ الله الله الله كا ترجمه البنى ذات كے ہيں والعنى البينے ہى آب بہاں نفسك كا ترجمه البنى ذات كے ہيں والعنى البنى آب بہاں نفسك كا ترجمه البنى ذات كا مطلب بالكل غلط ہوجائے گا .

شاید آب ان کے پیچھے اپنی ذات کوہاک کردیت پرمصریں 'ی

قَلْه مِنْ بَا نِصِعُ نَفْسَكَ على فَيْرِ مِنْد -

بهت مِن نَفْسِكُ كَا ترجه - آسِسته زبان سے سُكاكرد يجھے كرايت كامطلب

کیا خفت ہوتا ہے۔

این کتاب (نامرُ اعمال) برده کے آج توتوفود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے '' آب لینے کو انہی کے ساتھ رکھا کیجے جو اپنے رب کی بات کرتے ہیں'' جو کوئی برحانی (برائی) میش آوے وہ تیری ہی ذات کی طرف سے ہے''۔ افراً كِنَّا بَكَ طَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمِ عَلَيْكَ حَسِيبًا - وَاصْبِرِنَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ دَبُّهُ مُ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ دَبُّهُ مُ وَمَا اصَا بَكَ مِنْ سَبِنَ فَ فَمِنْ نَفْسِكَ.

ان آیات میں بھی نفساف کا ترجد اپنی ہی ذات کا ہے .

دوسرا ترجه نَفْسِكَ كامِم في جي مي بعني دل مي برُصف كاكياب اس كي تاميد مي

حسب ذیل آیات واحادیث ملاحظه میول :-

رَتُخَفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُثِد بِثِهِ

إِذَا خِاكُ فِى نَفْسِكَ شَتْكَى كَ عُمَّة تَحُلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا اَعْلَمُ

اورآب چھیائے ہوئے تھے اپنے دل میں وہ باتیں جنہیں اللہ ظاہر کرنے واللہ ہے۔ جس سنے کے کرنے سے تیرے دل میں تردد یا شبہ ہوتو اس کو جھوڑد ہے۔ یا شبہ ہوتو اس کو جھوڑد ہے۔

توجانتا ہے جومیرے دلیس ہے اور س

سرتےہیں۔

عَنْ نَفْسِهِ ،

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ عَلَامُ الْغُيُونِ.

وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُكُ

اوردوسری حدست تھی ملاحظہ ہو:۔ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّهِ مَا تَى اللَّهُ عليه وسكم صلى بأضخابه فكماقصلي صَلَوْتُهُ اَقَبَلَ عَلَيْهُمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقَرَءُونَ في صَلَوْتِكِمْ وَالَّا مَامُ يَقْرَاءُ فَسَكَّتُوا فَق بِهَا ثُلَاثَ مُرَّاتٍ فَقَالُ قُايُلٌ أَدُ قَالِبُكُونَ انَّا لِنفَعَلُ قَالَ وَلَا تَفْعَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْيَفْرَأُ احَدُكُمُ بِفَاتِبِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفُستِه

نہیں جانا جوتیرے دل میں ہے بیشہ تو تھیے ہوئے بھیرول کا جاننے والاسے۔ ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو خیال ت

حصرت النوم سے روایت ہے کہ آنحفرت صلى الشدعليه وللم فيصحابه تحساته نماز يرهى بجب نمازسے فارغ موسے توآب صحابه كى طرف متوجب موت اور فرما يا كمياتم لوك ابني نمازس تحجير برحصته موجبكه امام تعي طرحته سے محابہ چیپ رہے ہے نے اس بات کوہتین مرتب ذوايا تواكيب ووآدميون في كماكر بينك بم لوگ ایساکرتے ہی۔ آپ نے فرا یا ایسانہ کرو۔ اور

سورهٔ فاتحه کواینی ہی نماز میں پڑھو۔ یا یہ معنیٰ کہ صرف اپنی ہی نمازمیں پڑھا کرو = فی نَفْسِ ہے کا ترجبہ یا یہ ہوسکتا ہے کہ اپنے دل میں پڑھو) یا اپنی ہی بعنی تنہا علیے رہ منفرد ہونے کی حالت میں پڑھوکیونکہ ہمارے اس ترجم كى تا ئىدىس حسب ذيل روايات ملاحظهون:

عَنْ عَبُدَ الرَّحْنِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِي عبرالرحن بن عبرالقاري كيتيم كمي أيك دفعه قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ دات كوحضرت عمربن الخطاب سمصهانذ لَيْلُةً إِلَى الْمُسْحِدِ فَإِذَ النَّاسُ أَوْ (دمضان میں) مسی میں گیا بس نے دکھاکہ زاغٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهُ لِأ لوگ علی و علیی ده متفرق نماز پر بصتے بینی ہر ادمی این ہی نماز بڑھر رہاہے۔

يُصَيِّى الرَّبِ لِ النَّفِيدِ المسمعني بن برآدمي ابني بن نماز بره و بإسم يعني ابني ابني تنناتنها نماز مرصدر إبع

وَمُنْ يَبْحُلُ فَإِنَّمَا يَتْبَحُلُ جوشخص بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرتا ہے۔

عَنْ نَفْسِهِ كَاترجه ابني مِي ذات سے -ان ين آبسته كا ترجه لكاكر وسيھتے -وَمَنْ يَرْعُبُ عَنْ مِّلْلِهِ اورملت ابرامیمی سے تو دہ ہی روگر دان کرے گا إِبْرَاهِيْمَ إِلَّا صَنْ سَفِيهُ نَفْسَدِهُ جوابنی دات ہی سے حماقت کرے۔

ومنُ يَفْعَلُ ذُالِكُ فَقَدُ ظلمَ نَفْسَهُ ٠

عيرمقدر بن سمے

وَمِ اَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَرَّتِي اللَّهُ اللا ان يَنتَهَكَ حُرمَ عَنْ الله فينتقمُ بلهِ ا

ربخارى ومسلم) يتفسيه كا ترجدايى ذات ك ك . آبسته كالفظ مكاكرد يحصة -وَصَنْ سَسُكُرَ فَإِنْهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

عُنُ الحارثِ بنن سُولِيدِقَالَ حدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنَّ مَسْعُــود حد يتين أحَدُّ لَهُمَا عَنُ رَسُّولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْأَحْدُو عن نفسه الخ

العالاء الكضري كان عامل رَسُوْ لِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وكان إذا كَتُنبُ إِلَيْهِ بَدُأُ بِنَفْسِهُ (روالا ابوداوُد) أهُبط مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدّ

مسلمان کے چھے حقوق میں ایک سیری بھی ہے:-وَيَحِبُ لَهُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ .

> دوسری حدست مین اس طرح ارتشاد فرمایا: -لَا يُوء مِنْ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُحِبُّ لأخِيْهِ مَا يُحِتُ لِنَفْسِهِ.

اور مخوشخص اليساكريس كا وه ايتى دات بى نقصان كريساكا -

اعتراصول كيحجوابات

(حصرت عائشهُ فرماتی میں که ) رسورالتد صبی الديناييد المسلم ني ابني سي حيزيس كمهي ابني ڈات سے لئے دکسی سے بدلہنہیں لیا نگرجب اللثدياك كم ممنوعات ك نا فرماني كى جاتى توآپ محض خدا كے لئے انتقام ليتے -

جوشخص شکر کرتا ہے وہ اسینے ذات ہی کے نغع کے لئے شکرکر اسے۔ جو کوئی نیک عمل رابع وہ اپنی دات ہی کے نفع سے لئے کرتاہے۔

حادث بن سوير كيت بي بمسعداللد بن مسعود فقد وحديثين ميان كيس ايك تو رسول التدصلى التدعليه وسلم سعاوردوسرى (حدیث) اپنی طرف سے ۔

( یخاری دسلم ) علار حضرفي حضورصلى التدعليه وسلم كم عامل تتصييب وه حصنورصلي التدعليه وسلم كوخط لكصتي توايني حانب سيمسشروع

حضرت آدم عليات ام رجنت سيني اوبار د میئے گئے تو گننے رہے اپنی (عمر کے سالور کع)

اس کے لئے بھی وہ لیسند کر حو لینے لئے سیسند

حصوص التدعيية مفارشا دفرمايا تمم ساك يهى مُومن ننبين ہوتگا يبان نک كەجواپنے ليئے بسندکرتاہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے کھی بسند محریصے ۔

اب مندرجه بالاا مادیت و آیات می نفسه کا ترجه کرتے ہوئے غیرمقلد مولولوں کی طرح آ ہستہ کا لفظ تھونس کردیکھے اور اندازہ کیجئے کہ آیات قرآنی اوراحادیث نبوی کا مغہوم س قدر غلط ہوجائے گا ۔ آپ کو النہ تعالیٰ نے عقل وفہم اور سجھ عطا فرمائی ہے ۔ آپ خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات اس خلاف ایمان ، خلاف اخلاق ، خلاف شرافت و دیانت ترکت کی کس طرح آ نکھیں بند کر کے تقلید کرتے ہیں جبکہ حضور صلی النہ علیہ کہ من نے سب ذیل امادیث ہیں واضح کردیا کہ امام سے بیچھے قرآت ندکرد ملاحظہ ہو ،

حصرت ابوس میره نے بیان کیاکہ فرمایا حضور مسلی الشیعلیہ کوسلم نے امام اس کئے مقرد کیا کیا ہے کہ تم اس کئے مقرد کیا ہے کہ تم اس کی بیروی کرو جب دہ الشہ اکبر کیے تو تم بھی اللہ اکبر کہو . اور جب وہ قراکت کرے تو نما موس رم ہو۔

عَنْ أَبِى هُرُنُوةَ قَالَ قَالَ وَالْدُسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليه وسلم إنَّ مَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُ وَ تَمَرِبِهِ فَاذِ اكسبَّرُ الْإِمَامُ لَيُ وَ تَمَرِبِهِ فَاذِ اكسبَّرُوا فَكِبِرُوا وَإِذَا قَدَرُ مُ فَا تَصِيتُوا.

جس شخص سے لیے رنماز میں ایام ہوتو امام کی قرآت اس کی قرآت ہے۔ حصنور صلى الشعليه وسلم نے ارشاد فرايا : حن كان لكة إحَامَ فَقِرَاسَةً الْإِمَامِ لَكَ قِرَاسَةً

حضرت الوموسى اشعرى كيت مين كه فرها المنظورة المعلى الديمة الميك حب تم نماذ المرحودة المي معفول كو سيرها كرد بهرتم مي المنداكر كهوا ورجب وه المنداكر كهوا ورجب وه المنداكر كهوا ورجب المنداكر كهوا ورجب المنداكر كهوا ورجب المنداكر كهوا ورجب وه النداكر كهو الندتم بهارى دعا قبول كريكا و النداكر كهوا وركوع كرب كهو النداكر كهوا وركوع كرب كهوا وركوع كرب النداكر كهوا وركوع كريا و راه م كها المنداكر كهوا وركوع كريا و راه م مراشها تا مهد بهل مراشها تا مهد بهل المنداكر كهوا وركوع كريا و راه م مراشها تا مهد بهل مراشها تا مها بهل سراشها تا بول المنابل مراشها تا بهد من المنابل مراشها تا بول الما المنابل مراشها تا بول المنابل مراشها تا بول

مسلم شرف بن الوموسى المنتعرى سے روا يت ہے ؛ وَعَنْ اَبِيْ مُوسَى الْمنتعرى قَالَ وَمَنْ اَبِيْ مُوسَى الْمنتعرى قَالَ وَمُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اِذَا حضور صلى اللّهُ مَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اِذَا سِحَالِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

ان روایات سن واصح می آقداء بها فی تفسدك كے معنی بن كريره اس كوابنى

المَارِينَ التَّى عُرِحَ دومرى دواميت مِن بِعَدَ اللَّهِ عَلَى المُعَلِّمِ ومرى دواميت مِن بِعَ -وَ الْمَيْدَةُ وَالْمَدِينَ الْمَدِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

تم میں سے ہرا کی فائر کو ابنی ہی نماز میں پڑھے۔

ایسی این علیی و نماز میں پڑھے۔ تقلید کے مضامین اوران مثالوں سے معلوم ہوگیا وَ اَلَٰ اَسْرِاتَ اَدَابِی اَلَٰ الْمِی اَلْمِی اِلْ کے مولولوں نے جس حدیث کا جو مطلب بتادیا۔ اللہ اللہ جوز اللہ عمل رقعے ہیں اوران کی اندھی تقلید کرتے ہیں ۔ اور تقلید ہی کو شرک بتاتے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور تقصیل مخالفین العناف کے پہلے اور دوسرے حصے میں اور عصر اللہ علیہ اور دوسرے حصے میں

عنبر مقلد بن اعتراض کرتے ہیں کونفی حدیث کے بجائے اقوال انکہ برعمل کرتے ہیں ۔
جواب ہے اہل احما ف حضور اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی حدیثوں برعمل کرتے ہیں اور خلفائے اشدین وصحابہ کرام من نصوسًا وہ صحابہ جوحضور صلی الدعلیہ کے ہم کے ذیادہ صحبت یا فتہ تھے ان کے طریقہ کو اپنالائی عمل بنا تے ہوئے ہیں ۔ اُس تفسیر و تشریح پر جوحصرت امام ابو حنیف رحماللہ ان کے طریقہ کو اپنالائی عمل بنا تے ہوئے ہیں ۔ اُس تفسیر و تشریح پر جوحصرت امام ابو حنیف رحماللہ علیہ اندازہ کے مرتبہ پر ہیں اس کا انکار کوئی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا کیونکہ امام سرب یا بیرا دراو کے مرتبہ پر ہیں اس کا انکار کوئی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا کیونکہ امام سرب یا بیرا دراو کے مرتبہ پر ہیں اور حصرت امام بو حنیف اندازہ نے مطلب و مقصد سمجھاتے ہیں ) ، بو حنیف اندازہ کو حنیف کر سکتا کو مقصد سمجھاتے ہیں )

رہا جس کوجہور نے دائے سجھا ہے اور ہمارے نزدیک امام اعظم کی تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ کا تھا۔ حضور سلم وسابہ کرام کے زمانہ قرب کی تحقیق ہے بعضی وہ ذما نہ صحابہ ۔ تا بعین کا تھا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ کے اس زما نہ کو خیر سے زمانہ میں بتایا ہے اور توگوں کی تحقیق حضور صلی اللہ علیہ کے سوا دو سو برس بعد کی ہے ۔ اور یہ جو غیر مقلدین اپنے کو اہل حد میث کہتے ہیں اس نام کا پہلے کو کی فرقہ نہ تھا یہ اہل حد سیٹ کا فرقہ اب تھوڈے نرمانے سے کہ کالم ہے اور یہ فرقہ المعیم بس سال ہوئے ہوں گے ان کے جاعت کے افراد کی تعداد پانچ سوسے بھی کم ہے اور پھوٹی کے عبد الجلیل سام وہ دی جانشین ہیں یہ فرقہ بوجود ھویں صدی کی پیدا دار سے اس کو توزیب کو توزیب کے عبد الحکم وہیں ہو ۔ ہم حال تقریبًا چارسو ہیں ہے اس سے ذیادہ نہیں ، یہ بھی کمکن بھوٹی کہ کو دھویں صدی کے اس فرقہ کا ذوق تھیک ہوگا یا سلف وصالحین کا ذوق سے زیادہ ہر اسلم اور راج سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ امام صاحب کی تحقیق کر دہ حدیث یں اسلم اور راج سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ امام صاحب کی تحقیق کر دہ حدیث یں دائے ہیں ۔

غرمقلدين كالبيئ آب كوعامل بالحدسيث كهنا الامقلدين كوعامل بالمحدسيث نهكهنا محض تعصرت ، مبث دهر مى اورنا انصافى ب اس كوددسرى طرح مجيئ كدابل حدث عامل الحدث بالحديث تمام احاديث يرعمل كرنے دالے كوكيتے بم إبعض احادیث برعمل كرنوا لے كوكيتے بمي اگروہ يركيتے بمي كرالى صديثاس كوكهتي برجمام احاديث برعمل رتابوتو سيمعنى بالكل غلط موجائيس تع كيونكم الساكوني ستخص بھی نہیں جو تمام ا حادیث برعمل کرتا ہوا دریہ ممکن بھی تہیں کیونکرا ٹارمختلفہ واحادیث متعارصنه سي سب احاديث برعمل نبي بيوسكما يقينا بعض برعمل بوكا ادر بعض كاترك بوكا-اگربعض احادث پرعمل مرادیب تواس معنی می جمیمال با لی دیث ہیں ۔ مجمع غیرمقلدین کا اپنے کو عامل بالحدسيث كبناكهان تك درست سع - اوراكرسب حدست برعمل مرادس توكيروه كسے عامل بالحديث سخ جبكد بعض يرعمل سے اور بعض برنہيں سے اور دوسرى بات يسم كهمسائل منصوصه توبهت كمهن زياده مسائل اجتهاديه بمي اوران مين مدعيان المحديث غرمقلدين بهي اطاف كى كتابول يعنى فقد حفى سے فتوے ديتے ہي اوران برعمل كرتے ہيں باادركسى امام كے قول كوليتے ہيں توزيادہ مسائل ميں دہ بھى مقلد ہيں تو كھريكيا بات بهول كرتقليد كرنا تو مرام نهيل ليكن صرف تقليد كانام ليناحرام ناجا مُزاورشرك به يعنى "أكفورى حلال بنجيرام" - اگركوئى غيرمقلديد دعوى كريكر و وتمام مسائل مين احادث منصوصه بهی پرعمل کرتا اور فتولی دیتا ہے تووہ ہم کو اجازت دے کہ ہم تمام معاملات عقودو فنوخ وشفعه وربن وغيره تح چندسوالات ان سے كريس اوروه ان كا جواب

ا حادیث منصوصه صری صحیحہ سے دیں توقیامت آجائیگی اوروہ احادیث سے بھی جواب نہ دسے سکیں کے یا تو دہ کسی ا مام سے قول سے جواب دیں گے زادر امام سے قول سے جواب دینا ہی تقلید ہے ) یا بیہ کہیں کئے کہ شریعت میں ان مسائل کاکوئی حکم نہیں توسے اٹیوُ ھُرا کُھُلُتُ لَكُمْرِ دِينَكُمْرِكَ فلاف ہوگا. اور پہیں سے قیاس واستنباط كاجواز بھی معدوم ہوگی كيونكه جب التُدتعاليٰ فرماتے بين كردين كوكا مل كردياكيا توجا سيّے كه كول صورت أيسى نبو جس كاحكم شريعت مي بهو اورظام ريا كداحكام منصوصه بهت كم بي أو اب يحميل دين كي صورت بجزاس محادر كياب كم قياس واستناطى اجازت مواورانهى مسائل منسوصه برغير منصوصة كوقياس كرسك أن كاحكم معلوم كرس يبال سهدان غير مقلدين مرعيان أبل حديث عمل بالاحاديث كي غلطي تفيي ظام برم وكئي حوقياس اوراستنباط كومطلقاً ردكرتيمي احاد ببن وا تارصحابه سے قباس استنباط واجتہادی اجازت ودلیل موجوزمی - ملاحظ ہو دلاكل اِقتداء وآئينه صداقت صفحه ١٥/٨١ اورعيرمقلدين ومرعيان ابل حدّ سيت ك تـ فتوى ويجهي جنمين حابجا فقد حنفي بمصحواله حات موجود بين وصريف عوام كوابني طرف رجوع كرف كيلئ ابن امامت اورميشوائي كاالوسيدها كرف كبلنه احناف كي في لفت كرت ان يربعن طعن كرية ربية بين. والسلام على من نبع الهدي سوال: کیا تقلیک کی مدست سے نابت ہے؟

جواب - بإل تقلير شخصى مدست مسية ابت مه ملاحظه مرود -

عُنْ حَلْ يَفْتُ قَالَ قَالَ رسول حسرت حذیقہ فرما تھے ہیں کہ حضور سی ۔۔ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم الى لا ادرى عليه وسلم لنحارشاد فرما ياكه مجه كومعلوم كدتم لوگون بين كب زنده رمبور كاسونم ماقداربقانئ فيكمرفاقتد وابالذين من بعدى واشارالى الى بكر لوگ ان دو اوستخصول کی اقتراکیا کرنا جو سے رہے وعمرُ الحدايث -بعدمرون محاوراشاره سيصنرت ابوكراور

حضرت عرم کو تبلایا - ( تریذی ) (اخرجه الترمذي)

من بعدى سے مرار ان صاحبوں كى حالت خلافت مرادب كيونكه بلا خلافت تور ، ون صاحب آب کے روبرو تھی موجود تھے ۔اس کامطلب یہ ہواکدان کے خلیفہ ہونے کے رمایہ میں ان کی اتباع کی جائے - اور ظاہر سے کہ خلیفہ الگ الگ زمانہ میں ایک ایک ہی جوں سے يعنى عليمده عليحده خليفه موس سي اس سع صاف واضح بهد مصرت ابو مكرم كى حد فت ير توان كا اتباع كرنا اور حضرت عرم كي تعلافت يس ان كي اتباع كرنا ـ ايب خاص وقت یک ایک معین شخص کی اتباع کا حکم فرمایا اور میکهیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دس مجمی در یا فت کرلیا کرنا بس به بی تقلید شخصی بیداد رحقیقت تقلید تصی بدید که ایک شخص کوجونسه سر

۔ آئے سے تو کسی تربیح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے دریا فت کرے اوراس سے ہی تحقیق کرکے ل ' سائرے ۔ یہ ہی تقلید شخصی ہے۔

د وسری حد سبت : -

عن الأشود بن يزيد قال المعاد باليمن معلما و المسير افساً لناع عن رجل وفي المسير افساً لناع عن رجل وفي وترك إبن في واختا فقت وللإنت بالنصف ورسول بالمنصف وللاخت النصف ورسول الله عليه وسلم حي .

خدجه البخادى وهذالفظه

حضرت اسود بن یز پرسے دو میت ہے اہنوں نے بیان کیا کہ حضرت معاد ہم رہے بال تعلیم دینے احکام دین بتا نے اور حاکم بن کرائے ہم نے ان سے یہ مسئلہ در وفت کیا کہ ایک شخص مرکبیا ہے اور اس نے ایک کہ ایک شخص مرکبیا ہے اور اس نے ایک روکھ کے جھزیت معاذ نے ان صف حصد بیٹی اور نصف حصد معاذ نے ان صف حصد بیٹی اور نصف المیٹر بیٹی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی المیٹر بیٹی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی المیٹر بیٹی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی المیٹر بیٹی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی المیٹر بیٹی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی اللہ بیٹر کی کے لئے حکم فرما یا اور رسول اللہ صلی کے لئے حکم فرما یا اور کی کے لئے کی کے لئے حکم فرما یا اور کی کے لئے حکم فرما یا اور کی کے لئے حکم فرما یا اور کی کے لئے کی کی کے لئے کی کے لئے کی کی کے لئے حکم فرما یا اور کی کے لئے کی کے لئے کی کے لئے کی کی کے لئے کی کی کے لئے کی کی کے لئے کی کے لئے کی کے لئے کی کی کی کے لئے کی کے لئے کی کے کی کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کی کے ک

اس وقت زندہ تھے . روایت کیا اس کو بخاری نے اور الوداؤد لئے ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ کہ کم سے زمانہ مبادک سے تقلید خصی سے دیا ہے ہوائی بناکہ یہ دلیل سے موافق بتلائے گا میں رکھی ۔ تقلید کہتے ہوں سے موافق بتلائے گا میں دلیل معلوم کرنے کی حزورت اس سے جس طرح تقلید کا سنت ہونا نا بت ہے اسی حرح تقلید کا سنت ہونا نا بت ہے اسی حرح تقلید کا سنت ہوتا ہوتی ہے ۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافذ کو اسی حرح تقلید وسلم نے حضرت معافذ کو تعلیم احکام کے لئے ہم بھیجا تو یقیناً اہل ہمن کو اجازت دی کہ ہرستدیں ان سے رجوع کریں اور تعلیم احکام کے لئے ہم بھیجا تو یقیناً اہل ہمن کو اجازت دی کہ ہرستدیں ان سے رجوع کریں اور

یہی تقلید تخصی سے ۔ مدیت سوم: -

عَنْ هُرَّيْلِ بْنِ شُرْجَيْلُ فِيْ حدِيتَ طويل مُخْتَصَرُّة قَالَ سَنُلَ ابْهُ مُنُوسَى ثُمَّ مُسْبِلَ ابْنِ مَسْعُودٍ ابْهُ مُنُوسَى مُخَالِفَهُ وَ الْحَبَرَ يَقُولُ إِنْ مُنُوسَى مُخَالِفَهُ شُمَّ اخْبَرَ ابْهُ منوسلى مُخَالِفَهُ فَقَالَ لَا تَسَاء لونِيْ مَا دَامُ هُلُهُ الْحِبْرُفِيْكُمْ -الْحِبْرُفِيْكُمْ -

حدیث طویل کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہزیل بن شرجیل سے روابیت ہے کہ حضر ست ابوموسی سے ایک مسکد بوجھاگیا بھروہ ہی مسکد حضرت ابن سعود سے دریا ذت کیاگیا اور حضرت ابوموسی سے فتو سے کا بھی دکر کیا تو اور حضرت ابوموسی شرکے فتو سے کا بھی دکر کیا تو آپ نے اسی مسکد کو دوسری طرح بیان فرمایا جو ان کے خلاف تھا تو بھر حضرت ابوموسی کو حضرت ابن مسعود سے بتا تے ہوئے مسکدی

دوالاالبخاري

طلاع دی تو مصرت الوموسی نے فرمایا کہ جب تک میدعالم متبی موجود میں تم مجھے سے شہر ۔ - ند کرد - رد ایت کیا اس کو بخاری نے ابوداؤد نے ۔

اس حدیث سے بھی تقلید شخصی تابت سے اس لئے کہ حضرت ابوموسی فواتے

بین کہ ابن مسعود کی موجود گی من این کی جوابات کے دوآپ لوگوں میں موجود ہیں اس وقت تک بہرستند ان سے ہی دریا فنت کیا جائے۔ لیس میہ ہی تقلید شخصی ہے۔ کسی ترجیح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر سے عمل کیا جانا ہی تقلید شخصی ہے:۔

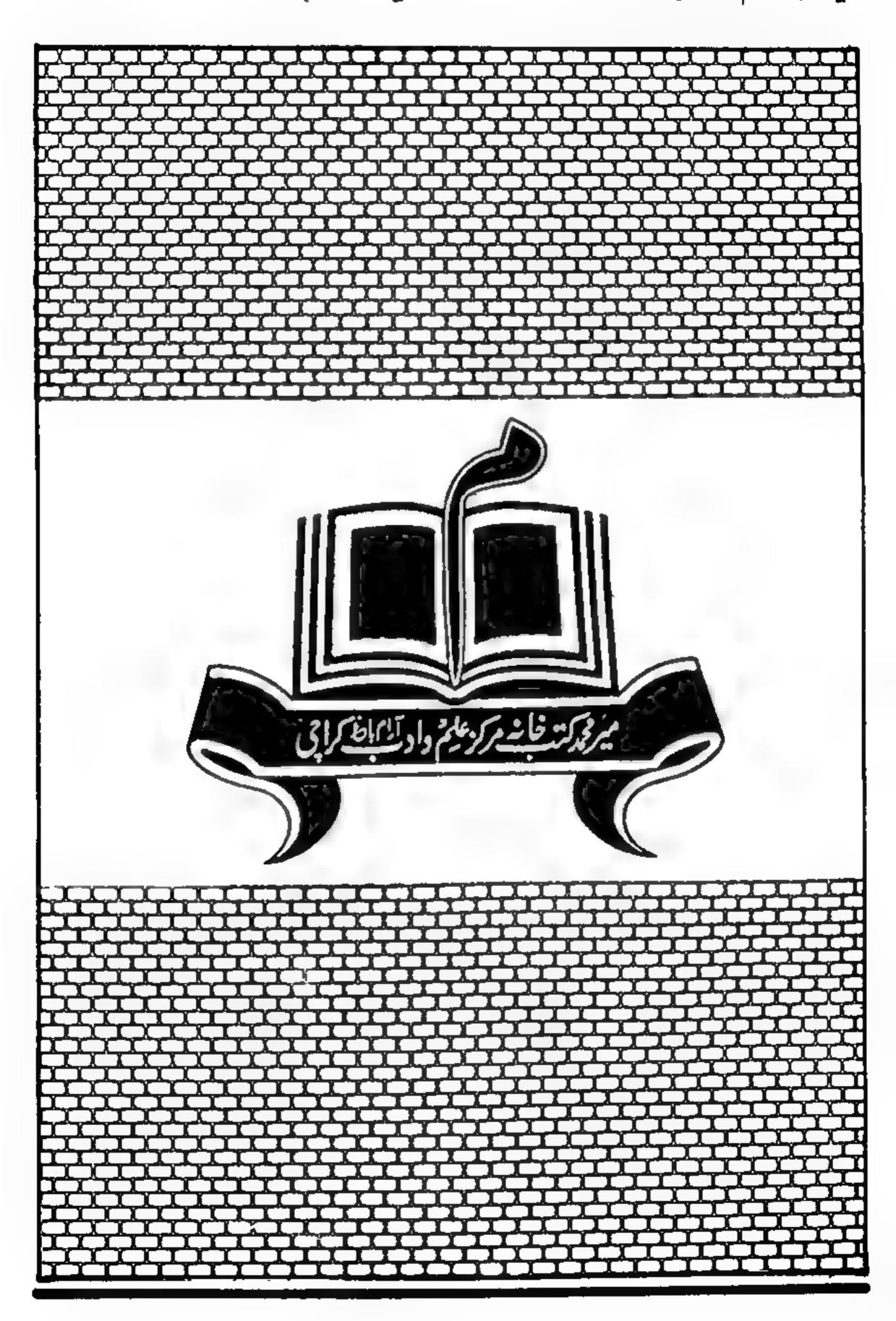

## بجندقابل فررطبوعات معنادراضافات مقير

ا رتقال في علوم القرآن (اددد) از. علامة جلب الدين سيوطئ ح مترحم: مولاما محد علد مليم حيث تي -

اغلاق وفلسقه اخلاق واز بموله الاعمة حفظه ميم سيوبار ديم ارشادالطّالبين في احوال المصنّفين از : مولا، رفيق احمر رفيق المهروى تتم الفتيوى بن الم العصرب شيخ اعدب البيد حدرم ازالة الخلفار عن فلاقة الخلفاء (فاري - اردي از : ـ يتناه و بي الشرميدت وطوي مرجم بيد مولانا عبد المشكور فاروق بمصنوي ومولانا استثنياق احمريه

أسوة كسرة اليف شيخ رسلام الم التقيم . مزجم: مولانا عبدالرزاق منع إدى ح

انشرف العبيغداف، تسهل شرك ادديم انصيفه.

ا نشرف المرضى شربهٔ ارد د (مبینه ی) از . مول او حس با ندری ا انشرف الوقابيدا شرعاره ومستنسرت وتعابيه

مترت: جناب مولا، عبد محفيفه صاحب النسخ السيمر ( ردو ) (مبرت رسول كريم ) تاليف: مولا مَا إِوَا بِرَحَى الْأَوْلِيمَ

اصی میمند (ادوزرجه نفسیت انهای میتر . ترجه : مورن عبدارزاق ملی : دی

**ا في دائت محمود. تابيف شخ البندمول مجور حسن صاحب به** ال فاد السبيل القابة الربية . وله مد فاهو المراضات تجليات رباني وجمال رحاني زنوام است حسني والب الروض لنبضه يرترن رد دالغار شمير مصنعر سون فيمنف كنكوي استدمجرهمال الدن نذاه وبلوي ي

الفت كادريل برتب محدثيب الدين كورساحب ألملل وتحل اردور موتدية شيل الأفر مست الوعي ب

المحدين حيم الأندنسي رمزهم؛ موره عبدالشرهمادي حدا مث . الأنتيال المقيدة تعنسف: مولاما شرف عيد تدون.

الم اين ماجد إو مم موسف از عود عدم الرشيمان .

الخدسي كالمرمي مصنفه مواله و ودارت الترم عند . الوارمجودة ترحدد فرح اردو مار بدّمند. زيوماً محرفورل مدم معاجب. البضاح الصرف شرح ردوميزان الفراد : موري حفيفه مرص مستر.

اليصاح السلم تنتج اردد مقدمة يخسلم تربيف. فادا: بنج محدث موم العبرمة الصاح المطالب (شرح اردو) كافيد ابن عاحب.

مؤنفه : مولان مولوی محدمتشبست انتد ـ

بعروهم نيسر شرح اردو تحومير- مواحد : حوادي عبد ارب صاحب برحي السلل كالقنصادي لظم مولف موله أمجره والرام إلى السنال المحريين (اردد) ابيف: شاه عبدالعزيز محدث دموي اسمار لرجال مشكوة المصابيج داد دو ترجه ولدن اشتياق احدً . الموع المرام دسترجم ، تابيعت علامه ما فظا بن جرعسفلاني ي ترجد: مولانا امجدالعلى فاصل راميور ـ

الخسر ي مبيتني زلور (مكسي) مرس وكمل (معه) اعنه فايت مديره و دخسره . این کمیم ۱۱ مست موزد ۱ شروسیطل تقد توی که متباری پیریش، مكمل ببيان القرآن الم. مولاء اشرف على تقويريٌ. اس كم ستردت مين ادراضا فاست تقرببا ابكي مومينة البيش صفى ت كالصاحة جسبس زدن زان اوعلى تحقيقي صورات كاباره فصدون يرسننمن مبتل به

ماسخ القرآن. از مدما نامحد سلم صاحب جيراجيوري م

مكل ماريخ دارالعلم دبوبندمدن دراري ضاف

استحقه التناعمة ترميع (اردو) تاليف: نه وعبد عريه محدت وبلوي رتبه مولانا محرعبدا نجيدهال

مير محمد ، كتت خانه آرام باط كراجي

مير محركتب خارنى جندفابن قريمطبوعات معتادرا فعافات مفيده

المرقات مع ماستيتهاالجديده المغبيده التيهى في كشف المطالب والادلركامهماء الرات .

مستدالامام اغظم معرض تنييت النظام (عرب) اذ: عدّمة مست نبعلي ا

المطول از علامه السعد النفتازاني

المعادت لابن فتيبرأن ورعبدالترسلم

مفياح العربيد (العربي) تصنيف: عولانا احدب العبري .

المفردات في عربب القندرة ن روبي

"اليعث: المم لأغب اصفهان ح

مقدمه ابن الصالح في علوم الحدسيث يتصنيف الحافظ أن عروع ثمان "

مقرمة التقسير البغ العلامة ال القاسم الحبين بن مجر بن المفضل الملقب بالاغب الاصفياني .

المنح الفسكرية خرح المغدمة الجزية

مالیف: ملاعلی بن سلطان محدالقاری رقر

موطاامام مالکت (معداضاف دومغیردسایے) واثی

از: علم مانشغاق الرحن كاند صلى ع

موطاامم محدد درب معداضاف درسرت الم محرد

ماشبر: مولانا عبدالحیّ لکھنویؓ۔ مرح معموضوعات کبیر (معہ) نذکرۃ الموضوعات مجوعتم وضوعات کبیر (معہ) نذکرۃ الموضوعات

(عربي) - برمجوم ملاعلي قاري ي

میزان القرون ممثل بحواشی مفیده و مدیده به منزم الخواطر (الجزیرانتای) از : السیدعبرلی المستی منزم ترانتای از : السیدعبرلی المستی منزم ترانتای النظر در فی توضیح النفیة الف کر د

از مولوی محمد عبار نشرا نسوننی م

سنن لسان شرنین (مع) اسماء ادیول: الیف: مرخ ابی عبدالرمن احدین شدید بن علی نسان یه مده اطاقات مفیده از: محدا عراز من افعی العرب معدا فعافات مفیده از: محدا عراز من افعی العرب معدا فعافات مفیده از: محدا عراز من افعی العرب المنافع احدین الفی المین الین و می الیمن الشیخ احدین محدالیمنی الشیروانی ی

نوادرالوصول (فارس) از: مولانا مفتی احداث رصاحت و افرا الوصول (فارس) از: مولانا مفتی احداث رصاحت ورانا فورا الفوار (عربی) معسوال جواسب ر حاشید: مورانا محرعب دالیم صاحت .

النورالسارى على ضيح الامام البخاري ـ

ار بمشيخ الهندمولاما محود الحسن أر

نورالیقین (معرفقین) می الدین جرّاح آلیف: اشیم مرالخفری بر مراید الحکمی المیبندی - از: مولانا برکست التر لکھنوی م

عديد وسلمه عيبري الدولال وتتمه دماً قا عامل منظوم مديد وسير ومستعيري فلاصدوجل وتتمه دماً قا عامل منظوم مصنف : مولانا ومشبدا حد (سات كانوى)

مدية السعب ديم (مع) تخفة العلية (عرب) السعب ديم (مع) تخفة العلية (عرب) البياء عولى فضل حق خيراً با دى أ

(۱) مدارية المستنفيد في احكام التجويد (مع اضافه) (۲) كماب فتح المجيد في علوم التجويد - (۱) نا بعث السيد شيخ مرانجود (۲) ماليف: الاستاذ الشبيح محد بن على مناف الحبيني الشهير هور مع وهم شاريد و المناذ الشبيح محد بن على مناف الحبيني الشهير

مبیب فرکی محتنی دری ماشیر مولوی انور علی صاحب ۔ مکمت و فلسفہ کی مشہور کتاب ہے ۔

تفصيلي فهرست كتب مفت طلب فرمائي -

مير فحر ، كتف خانه آرا ؟ باغ كراچى

in to in to in the in the in the in the in the in the in-

التراثير الماني في المرابي المان ورمطبوعات معنادراضافات مفيده احاشية الطحطا وي على مراقى الفلاح شرح وراد بصب من ما تدمم ليفيانه من أن محتيل الأليف. عدامه المن ساهرج ه تي علا يت عبد عني وصلال الدين ميوهي أ تالیف: العلامة الشيخ احمدالفحطا دی پر أسبعثن إلى وأؤد عربي معد ضافات عفيده جرزالاماني وُوَجِهُ اللّهِ بِي فَي الظرارة البين . تابيف. اعظم ا أَوْ الْوَقِيمَ فِي سِيرَةِ الْحَلْقِاءِ . مَا بِعَلَى مِينَ مُحَالِحَذِيُّ . ین فینتُره حلف بن احداث طبی مرضی ر ندسی -والأب المفتى والتعفيقي الابن الصلاح الحسامي دئ شرت اسناى شرح: المجيب د ص الفريب و عس والمهمول الشياشي ١٠٠ إهليف وجوران محريظام الدين شي ا عبيب المولوي نفعام القرب المكيرا نوي \_\_ السيري سرووي من بيف على مبردوي بحنفي أ ا حدال مرتشرح مسلم الحلوم . بتحنيه : عد مه زمان موه نا ، ببي خيش فيض و دي المستنهاه ويدفظ مرعي مربب أي عنبغة النعاب حَمَانَةُ الصَّحَايِمُ : عدَّم محرسوسف اسك نرصوي من يكين من وي وي ميف منتهج زي ١٠٥٠ من اينا مهم بن بحيريا وَلِيلٌ البُلاغَةِ الواصِّحَة (مع شرح) ماسف على اي مصعفي من البلاعة الواصحة ماسف على نهام مصصفي ابين . د لوان منبی درسی (عرب) الهاميير (نترت عربي) براية النحوية بدايت النحوة ولوان حماسه (عربي ماشيه: شيخ الدب مورد اعز زعي مُنَاسِحُ الخلفار بولف الديم عبدل الدين عبراجل بن في كالبيوي "زاد الطالبين (مع عاشيه) مزاد الرغيين إناليف مون محدمات بي تما معوسرا لنبذأ التاريخ مدار ما ما يوزيم الدنوسي أ ا ما صل لصّعالحيين (عربي جل تعمر مربي م محيني بن شرف لدبن المنو دي م رياض لتسالحين (عربي) للم م يجيي من مفرف لدين النووي -جد برنحفه خطاطبين ١ع بي ر با حل لصالحین (عرب) از · مام نودی به معه حاد میش تمبر تكررميب الراوي في عنوم الدينة . و رحول الدي بالزمن الي نجر **اسبق الغايات** في نسق الآية - والبيف عنه ضل شرف عن نصافي ح. وعلى إلى المدائية المراك من المراح مع صبيار السراح بضبيف عدّ معريف من المح المراح مد - آف مصالم بممي زري المراحي في المبراث ، حاسبه احاض مستجم نظام الدي كيراوي. عشب ميها وأن من حش مها إله، له عبركم الكوري للمشلم الصليم مدما تنية راصعاد الفهيم. مومانا عا قط محرر بريش مكه يئ البيس المناب حوالون سور مرامي عراض عروى السوال جواب نورالا نواريه زوده محرع ت الدصاحب كمعنوي. النوعبيج والننكور كالصافات الشنبي صدالتربعة الشربي ابن عقيل (وبي عي أبغية م بي عبد شرمير حول الدب. أتشرح تراهم أبوات محمع النجاري از مور، شه وي المرعدت. جوام المصيرة في (طبقات المنتقب) العت مي الدين الوجر عبدالها ورحتا الي الوق متعي مندي



Marfat.com

تحقيقي مجموعه تاليف شيخ الهندمولانا محصورحسن اسرًالنا نورالتدم قدة

غیم قارمین کے اعتراصول کے جواباست ازید مولانا شیخ مخدعطا والرحن صاحب

XXXXXXXXX

31/5 Ellis Contractions